# بسم الله الرحمٰن الرحيم الصلواة والسلام عليك يا رحمة للعالمين

الحقائق في الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش (جلرسوم)

نصنبول لطبول

مش المصنفين ، فقيه الوقت ، فيضِ ملّت ، مُفسرِ اعظم يا كسّان حضرت علامه الوالصالح مفتى محمد فيض احمد أوليبي رحمة الله تعالى عليه

# نحمده ونصلى علىٰ رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

عاشقانِ رسولِ انام علیہ التحیۃ والسلام کے قلب وائیمان اورسکون وتر قی کے لئے ذکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام کے قلب وائیمان اورسکون وتر قی کے لئے ذکر مصطفیٰ علیہ التحیۃ اشعار کا اوراس نعت کو جب نعت کے لباس میں دیکھا، پڑھا اور سنا جائے تو کرم بالائے کرم کا محاورہ مطابقت رکھتا ہے۔ نعتیہ اشعار کا سلسلہ صحابہ کرام رضون اللہ تعالیٰ علیہ ما جمعین سے لے کرر ہتی دنیا تک قائم رہیگا۔ نعتوں کا شار ناممکن ہے دنیا بھر کی ہرزبان میں اربوں کی تعداد میں نعتین منصر شہود پر جلوہ افروز ہوئیں اور شاخوانِ مصطفیٰ کروڑوں کی تعداد میں آئے اور اپنے اپنے نعتیہ دیوانوں کا بیات اور پر دہ عدم میں چلے گئے۔ تا ہم ان محمین اور عاشقوں میں خصوصاً کئی نام دائمی شہرت کے حامل ہیں جمن کا کلام آفاقی اور قبولیت کی بلند یوں کوچھور ہا ہے جن میں حصرت امام شرف الدین بوصر می رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ بردہ شریف کوزندگی کا وظیفہ بنالیا اور بیسوں شرحیں کھیں۔ متعد دزبانوں میں آئے بھی وہ شرحیں قبولیت تامہ کا شرف رکھتی ہیں۔

قصیده برده کے بعد زبانِ اردو میں اگر کسی نعتیہ کتاب کو قبولیت آفاقی کا شرف ملا تو وہ امام اہل سنت ، مجددِ دین و ملت مولا نااحدرضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عدیم المثال نعتیہ دیوان''حدا لُق بخش ''کو حاصل ہوا جس کا ایک ایک شعر قرآن وحد بیث کا تر جمان اور تغییر معلوم ہوتا ہے۔ ہر نعت ہر قصیدہ ایک خاص لذت اور عجیب کیف وسر وررکھتا ہے۔ ایک صدی سے براعظم ایشیا کے مسلمانوں کے ایمان وابقان میں حدا لُق بخشش اضا فہ کا باعث بن چکا ہے۔خصوصاً اعلی حضرت نے جوسلام بارگاہ خبر الانام علیہ التحیۃ والسلام میں پیش کیا ہے وہ تو ہر روز دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جارہا ہے خصوصاً یومیہ بارگاہ عرش پناہ ، رحمۃ للعلمین علی تعلق میں مواجہہ شریف اور گنبدی خضری کے سائے رحمت میں عشاق شب وروز بڑھتے سائی دیتے ہیں۔ یہ قبولیت یہ سعادت عطاری عطا ہے '' ذلک فضل اللہ یہ و تیسہ من یہ اللہ فواللہ فوالہ الفض بڑھتے سائی دیتے ہیں۔ یہ قبولیت یہ سعادت عطاری عطا ہے '' ذلک فضل اللہ یہ و تیسہ من یہ ساء و اللہ فواللہ فوالہ ، 'اہ خانہ''

ضرورت اس بات کی تھی کہ تصیدہ بردہ شریف کی طرح حدا اُق بخشش کی شروح بھی لکھی جاتیں مگرا یک صدی بیت رہی ہے کسی صاحب علم وفضل نے اس طرف توجہ نہ فرمائی یوں بھی ''کسل امسر مسر ھون بساو**ق اتبقا** نؤن کے تحت جسے بھی کام وقت معین کی انتظار میں تھااور

بدر تبه بلند ملاجي ل گيا

حدائق بخشش کی شرح لکھنے کی سعادت فاضلِ دوراں ،صاحب تفییر قرآں ،عاشقِ محبوبِ یز داں ،حضرت الحاج الحافظ مولا نا ابوالصالح محرفیض احمداُو لیم صاحب دامت بر کاتہم العالیہ کونصیب ہوئی ۔جنہوں نے الحائق فی الحدائق کے نام سے پانچ ضخیم مجلدات میں قابل اعتماد شرح لکھ کراہل سنت پر احسان فرمایا اور اعلیٰ حضرت کے فیضان کونقسیم فرمانے کی طرح ڈالی۔

الحقائق فی الحدائق کا پہلا حصد میرے پیش نظر ہے جس کا اندازہ ان عنوانات کو لئے ہوئے ہیں۔اولاً متن یعنی شعر ثانیاً حل لغات ثالثاً شرح رابعاً شرح ازقر آن کریم خامساً شرح از حدیث حبیب قابیقی سادساً متعلقہ تاریخی واقعات۔ ان امور کے پیش نظریہ شرح جہاں محققین کے لئے تحقیقی دلچیبی کا باعث ہے وہاں واعظین اور مقررین کے لئے ایک نہایت جامع اورعدہ تقاریر کا بے بہاخزینہ ثابت ہوگی۔

شیخ الحدیث والنفیبر حضرت علا مه مولا نامحرفیض احمراُو لین مدخله کی ایک ہزار سے زائد تصانیف ہیں۔ بیا پی نوعیت کی قابل مطالعہ لائق استفادہ واستفاضہ شرح ہے جسے انشاء اللّہ العزیز قبولیت خاصہ و عامہ سے نواز اجائے گا۔ اللّٰہ تعالیٰ بجاہ حبیبہ الاعلی تلفیقہ آپ کے برق رفتار قلم میں مزید برکات عطا فرمائے۔ (آمین) (مولانا الحاج ) محمد تا بش قصوری (مدظلہ)

## مردِ مجاهد

بہت بڑی ناشکری ہوگی کے فقیر حضرت علامہ الحاج قاری غلام عباس نقشبندی (نوشرہ ورکاں ضلع کوجرا نوالہ) کوشکر بیاور دعا ہے یا دنہ کرے اس لئے کے شرح حدا اُق مبخشش کی کتابت واشاعت کی نگرانی میں موصوف نہ صرف فقیر کا ہاتھ بٹار ہے بیں بلکہ اپنی جیپ خاص سے شرح ہذا پر بہت کچھڑج بھی فرمار ہے ہیں۔فبحزاہ اللہ محیو البحزاء نا کارہ وآوارہ اُولیی رضوی غفرلہ

## باب التاء نعت ١٧

جوبنوں پر ہے بہار چن آرائی دوست

# خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی دوست

## حل لغات

جوبنوں، جوبن کی جمع ، شباب ، اُٹھتی جوانی ۔ چمن آرائی دوست،محبوب کی باغبانی کی بہار۔خلد ، جنت ۔ بلبل شیدائی دوست محبوب کاشیدائی بلبل ۔

## شرح

محبوب کے چمنستان عالم کوسنوار نے کی وجہ ہے بہارا پنی پوری جوانی پر آگئی ہے۔محبوب کاشیدائی بلبل اگر چمنستان کی اس بہار کا نظارہ کر لےتو خلد ہریں کا بھی نام تک نہ لے۔حضرت مولا ناحسن رضا ہریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے

> عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ كەسەجىنتى بىن نارىدىيە مبارك رے عندليو تمهيں گل ہمیں گل ہے بہتر ہے خار مدینہ مری خاک یارب نه بر با دجائے۔ پس مرگ کر دے غیار مدینہ حدهرد کیھئے ہاغ جنت کھلاہے نظرمیں ہیں نقش ونگار مدینہ ر ہیںان کے جلو ہے بسیس ان کے جلو ہے مرادل ہے یا دگارمدینہ بنا آسال منزل ابن مريم گئے لامکا ان تا جدار مدینہ مرادِ دل بلبل بےنوادے خدایا دکھا دے بہاریدینہ شرف جن ہے حاصل ہوا انبیاء کو

## وہی ہیں حسن افتخارِ مدینہ

بلبلِ مدینہ یعنی عاشق نبی کریم الظافیہ کو مدینہ میں قرار کیوں نہ ہو جب حضورا کرم الظافیہ نے مدینہ پاک کوا پناحرم قرار
ویا اور مدینہ طیبہ میں فساد پھیلا نے والے کواللہ کی لعنت کی وعید دی ۔ چوشخص زیارت کی نیت سے مدینہ جائے گایامہ بنہ میں
فوت ہوگا اس کے لئے آپ الظافیہ کی شفاعت ہوگی۔ مدینے کے درخت کا ٹنا اور وہاں شکار کھیلنا منع کیا گیا ہے مدینہ والوں
سے مکرو فریب کرنے والوں کاحشر یوں ہوگا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ حضور اکرم الظافیہ نے مدینہ کو طابہ کہا ہے اور
اس سے اتن محبت رکھتے تھے کہ جب مدینہ کی صدود میں داخل ہوتے تو اپنی سواری کو تیز دوڑا کرمدینہ میں داخل ہوتے۔ آپ
عضور اکرم الظافیہ کے مطابق مدینہ میں طاعون اور دجال کا داخلہ ممکن نہ ہوگا مدینہ رہائش کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور
حضور اکرم الظافیہ نے اپنی قبر مبارک کے لئے مدینہ کی سرز مین لیند فرمائی۔ قبیلہ بنوسلم مہد نبوی سے دورر ہنے کی وجہ سے مجد
شور اکرم الظافیہ نے اپنی قبر مبارک کے لئے مدینہ کی سرز مین لیند فرمائی۔ قبیل ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ مقصد می تھا کہ مدینہ
کی کی جا کہ کو بھی آپ اللیہ خالی اور ویران نہ دیکھنا چاہتے تھے۔

آنخضرت علیسته جب سفر سے واپس آتے تو مدینہ کے درود یوار کود کیھتے تھے۔حب مدینہ میں اپنی اونٹنی تیز چلاتے تھے اورا گرکسی اور سواری پر ہوتے تو ا سے بھی ایٹر لگاتے۔ (صحیح بخاری ، باب فضائل مدینۂ منورہ ،رواہ انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ )

حضورطالیہ نے فرمایا اللہ جو ہر کت تو نے مکہ میں رکھی ہے مدینہ کواس سے دوگنی ہر کت دے۔(صحیح بخاری، رواہ انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ہرمسلمان کی دلی خوا بھش یہی ہے اور شعراء بھی اسی تمنا کوشعر کی زبان بخشتے آئے ہیں انہیں مدینہ منورہ میں موت آئے اور میں نہو۔ اس کی ایک وجہ تو بیہ ہے کہ جس سرز مین پاک پر حضور محبوب خدا علیہ ہو۔ اس کی ایک وجہ تو بیہ ہے کہ جس سرز مین پاک پر حضور محبوب خداع ایک ہوتے ہے کہ جس سرز مین میں مرنا اور اس خاک میں وفن ہونا بہت بڑی سعاوت ہے اور دوسری وجہ رید بھی ہے کہ اس مقدس زمین میں وفن ہونے کا خودسر کا ریافیہ نے لیند فر مایا اور اہل محبت کونو ید سنائی کہ جو شخص اس زمین میں وفن ہوگا آپ آگے۔ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔

رسول اللیوالیاتی نے فرمایا کہ جوشخص اس کی طافت رکھے کہ مدینہ میں مری تو اُسے جا ہیے کہ وہ مدینہ میں مرے میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جومدینہ میں مرے گا۔ (مشکلو ۃ، با ہر م مدینہ، رواہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) حضور تالیق نے فرمایا جس شخص نے حج کیا پھرمیرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تووہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ (بیہجق ،مشکو ۃ ،عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ )

### نائده

جے زندگی میں رسول الٹیوائیٹے کی زیارت نصیب ہوجائے پھرا سے اور کیا جا ہے اگر چہ ہمارے لئے حجاب ہے وہ تو ہمیں بلاحجاب دیکھتے ہیں جولوگ سرے سے حضور طابقہ کوزندہ ہی نہیں مانتے انہیں اس ذوق کی کیا خبر۔

معذور درامت که تو اور اندیدهٔ تھک کے بیٹھے تو درِ دل پہ تمنائی دوست کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبائی دوست

### حل لغات

تمنائی دوست،ام محبوب کاتمنائی \_زیبائی دوست،محبوب کی خوبصورتی \_

### شرح

اے محبوب کے تمنائی! جبا پیے محبوب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤتوا پنے دل کے در پر بیٹھ جاؤے محبوب کے حسن و جمال کا نور دیکھ لوگے اس لئے کہ کون ساالیا گھرہے جس میں محبوب کی خوبصورتی کاا جالانہیں تمہارے خانۂ دل میں بھی یقیناً اس محبوبِ کونین تاہیا۔ کی ضیاءموجو دہے۔اس شعر میں دومضمون ہیں۔

(۱)نسخه دیدار

(۲) ہرگھر میں حضور طابقہ کی جلوہ گری

## ديدار رسول الله سيالة كا نسخه

قرآن مجيد ميں الله تعالى نے اپنے لئے فرمایا ہے

فاذكروني اذكركم. (پاره٢،ركوع٢)

تم مجھے یا دکرومیں تمہیں یا دکروں۔

### فائدر

اہل حق فرماتے ہیں کہ بیرقاعدہ جیسے خالق نے اپنے لئے بتایا ہے اس کی مخلوق کا بھی یہی حال ہے جسے جیسے کرووہ بھی اسی طرح یا دکرتا ہے اور عاشق مصطفیٰ حیالیہ وہی ہے جوآپ کو بکٹرت یا دکرتا ہے کیونکہ آپ آیا ہے نے خو دار شاوفر مایا ہے

## حديث شريف

### من احب شيئا اكثر ذكره.

جوجس سے محبت کرتا ہے وہ اسے بہت زیادہ یا دکرتا ہے۔

کثر تے ذکر کاایک طریقہ محفل میلا د کاانعقاد بھی ہے بکثر تے مثالیں صحیحہ عالم اسلام میں ملتی ہیں کہ محافل میلا دمنعقد کرنے والوں کوحضور سرورِ عالم اللطیقی زیارت سے نواز تے ہیں بلکہ کرم بالائے کرم یہ کہان کی محافل میں بنفس نفیس تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ فقیر نے اس قتم کی بکثر ت حکایا ہے صحیحہ اپنی کتاب'' ہر کا ہے میلا ڈ'میں بیان کی ہیں۔ چندایک شرح حدائق بخشش کے قارئین بھی پڑھ لیں۔

عبدالواحدا ساعیل مصر میں ایک شخص ہرسال محفل میلا دکیا کرتا تھااس کے ہمسائے ایک یہودی کا گھر تھا۔ اس کی عورت نے پوچھا کہ ہمارے ہمسایہ کوکیا ہوگیا ہے کہ ہرسال بہت خرج کرتا ہے۔ عالم آتے ہیں ، کھانا وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے اس کے خاوند نے جواب دیا کہ اس کے نبی کریم اللے کہ کا ولا دت کا مہینہ ہے۔ اس مسلمان کے نبی اس مہینہ میں پیدا ہوئے بیخوقی منا تا ہے اور میلا دکرتا ہے۔ وہ بولی کیا اس کا نبی آتا ہے؟ پس رات کواسے صفور واللے کہ کی زیارت نصیب ہوئی اور کلمہ پڑھا اور ایمان نصیب ہوگیا۔ سے کواس نے محفل میلا دمنانے کا پروگرام بنایا دیکھا اس کا خاوند آگے آگے ہے۔ وہ بولی آپ کوکیا ہوگیا ہے کہ آپ خوش نظر آرہے ہیں وہ بولا جس نبی تھا کہ کی تو نے زیارت کی ہے اور ایمان نصیب ہوا تیرے بعد مجھے بھی ایمان نصیب ہوگیا اور زیارت ہوگی۔ (الدار المسلم شخ الدلائل)

## عشق رسول سيالله

یہ امرعشق پرمبنی ہےاگرعشقِ رسول طابقہ تو کوئی خلش نہیں اگر اس دولت ہے محرومی ہے تو میلا دِ النبی طابقہ کے علاوہ حضور سر در رکونین طابقہ ہے منسوب ہرشے شرک اور بدعت نظر آئے گی۔

## ديار حبيب عليه وسلم

ایک مرتبہ حضرت علامہ سید دیدارعلی شاہ صاحب علیہ الرحمۃ میلا دشریف پڑھ رہے تھے اور حاجی امداداللہ مہا جرکل علیہ الرحمۃ بھی شریک تھے۔ حاجی صاحب سنتے سنتے ایک دم کھڑے ہوگئے اور سب پرایک کیفیت طاری ہوگئی تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب سے سامعین نے پوچھا حضرت میلا دشریف سنتے سنتے کھڑے کیوں ہوگئے تھے؟ جب کہ قیام کا ذکر بھی نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھامیری ان آنکھوں نے دیکھا کہ آ قائے نامدار علیہ تشریف لائے میرے ذوق وشوق سے اور محبت رسول علیہ تھے ہے فوراً کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھنے پر مجبور کیا۔ (ماہنامہ رضوان لا ہور، اوق وشوق سے اور محبت رسول علیہ تھوں کے فوراً کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھنے پر مجبور کیا۔ (ماہنامہ رضوان لا ہور، اوق وشوق ہوگی کے ایک اور کیا۔ (ماہنامہ رضوان لا ہور، اور کیا۔ (ماہنامہ رضوان کا مور)

## أشاه عبدالرحيم

حضرت شاہ ولی اللہ کے والدگرامی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ہرسال میلا دشریف کے دنوں میں رسول اللہ طابطة سے تعلق رکھنے کے لئے کھانا تیار کرتا تھا۔ایک سال بھنے ہوئے چنوں کے سوا پچھیسر نہ ہوا چنانچہ میں نے وہی چنے تقسیم کر دیئے ۔ پس میں نے دیکھا کہ حضور طابطة کے روبرووہ چنے رکھے ہوئے اور آپ بہت شا دو بیثاش ہیں۔( در مثین شاہ ولی اللہ صفحہ ۱۸)

> عرصة حشر كجا؟ موقف محمود كجا؟ ساز ہنگاموں سے رکھتی نہیں يکتائی دوست

## حل لغات

عرصۂ حشر ،حشر کامیدان ،میدانِ حشر ۔ کجا، کہاں ، برائے نفی ۔موقف ، کھڑے ہونے کی جگہ، نصب انعین مجمود ،حمد کیا گیا، تعریف کیا ہوا۔موقیفِ محمود یعنی مقامِ شفاعت۔ ساز ،تعلق ،میل جول ۔ ہنگامہ ، بھیڑ بھکو، شور شار۔ یکتائی ، انوکھاین ۔

## شرح

ہے مثل محبوب طابقہ کی مکتائی اورا نو کھا پن کا تعلق میدانِ حشر کی بھیڑ بھکواورشورشار سے نہیں ہے کہ جب میدانِ حشر کاشور ہر پا ہوتو مقام مجمود (مقام شفاحت) پر کھڑے ہوں اور شفاعت فرما ئیں۔میرے پیارے محبوب اپنی شفاعت میں اس کے قطعاً محتاج نہیں بلکہ اللہ تعالی نے تو آپ کوازل سے ہی مرتبہ 'شفاعت پر فائز فرما دیا ہےاور آپ پی گنهگارامت کی شفاعت فرماتے رہتے ہیں۔

## اذن شفاعت

اس شعر میں امامِ اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاعت کے مسئلہ میں اہل حق کی ترجمانی فرمائی ہےوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم اللہ کے کوازل سے ہی اذ نِ شفاعت عنایت فرمایا ہے۔قرآن مجید کی متعد دآیات صراحۃ ولالت کرتی ہیں مثلاً

## استغفرلهم الله

اوران اہل ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار سیجئے۔

الله تعالی حضور علیته کوخواص اور عام مسلمانوں کی استغفار کا حکم دیتا ہے

## واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات

اپنے خواص اور عوام مسلمان کے لئے بخشش کاسوال سیجئے۔

الله تعالی مسلمانوں کوحضور طلبہ فی سے طلب مغفرت کے لئے آپ بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔

ولوانهم اذ ظلمواانفسهم جاء وك فاستغفرواالله واستغفر لهم الرسول لوجد والله تواباً رحيما.

اور جب مسلمان کوئی گناہ کر کے اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب بید مسلمان تمہاری بارگاہ میں حاضر ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی جا ہیں اور رسول اللہ بھی ان کی شفاعت کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کوضرور تو بہ قبول کرنے والانہایت مہر بان پائیں گے۔

### فائده

ان جیسی آیات برغور فرما ئیں کہ اللہ تعالیٰ استغفار یعنی طلب مغفرت کا تھم فرمار ہا ہے اس کا دوسرا نام شفاعت ہے کل قیامت میں بھی یہی طلب مغفرت ہی ہوگی اور کیا ہوگا۔اگریہ مان لیا جائے کہ اب حضور طبیعی کواذنِ شفاعت نہیں بلکہ قیامت میں اذن ہوگاتو ان آیات میں حکم طلب مغفرت کیوں اور کلامِ الہی قدیم ،از لی ہے تو اذنِ شفاعت بھی از ازل ماننا پڑے گا۔

## احاديث مباركه

(۱)ا حا دیث مبار که کی تو شار ہی نہیں کہ آپ نے کتنا بند گانِ خدا کی سفارش کی اور انہیں کفر سے نکال کر دولت ایمان سے نواز ا۔اگر انبیا علیہم السلام کوسفارش کرنے کی اجازت نہیں تو انہیں پیغمبر بنا کر بھیجنے کا کیافائدہ۔

(۲) و ہ ا حا دیث مبار کہ جنہیں خلق خدا کے لئے دعا ئیں مانگیں اورمستجاب ہوئیں بلکہ بیعقید ہبنی برحق وصواب ہے کہ ہر نبی

علیہالسلام کی ہردعامتجاب ہےاورامت کواپنے نبی علیہالسلام سے دعاطلی کا حکم ہے یہی شفاعت نہیں تو اور کیا ہے۔

(m) جن حضرات کوصرف دعا نبوی ہے ہی دولت اسلام نصیب ہوئی مثلاً

(۱)حضرت فاروقِ اعظم رضى اللَّه تعالىٰ عنه كےايمان كى \_

(۲)حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایما ن کی۔

(۳) دوس قبیلہ کے ایمان کی دعاوغیرہ وغیرہ۔

### سوال

شفاعت کے ثبوت کی بیآیات ان مسلمانوں کے حق میں جنہوں نے گناہ کبیرہ کئے ان کی مغفرت کے لئے

شفاعت نہیں ہوسکتی۔

## جواب

صغیرہ گناہ تو عبادات ہے اور گناہ کبیرہ نہ کرنے سے خود بخو دمعاف ہوجاتے ہیں۔اس لئے شفاعت کی تمام آیات لامحالہ ان مسلمانوں کے ق میں ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں۔ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالی فرما تاہے

(١)ان الحسنات يذهبن السيئات

عبادات (صغیرہ) گنا ہوں کومٹادیتی ہے۔

(۲)ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سياتكم.

اً گرتم کبیره گنا ہوں ہے بیچے رہوجن ہےتم کورو کا گیا ہےتو اللہ تعالیٰ تمہار ہے مغیرہ گناہ فرما دے گا۔

## نوط

دراصل بیمذہبمعتز لہوخوارج کا تھا جھے آج منکرین شفاعت نیار نگ دے کران مردہ مذا ہب کے زندہ کرنے کی فکر میں ہیں۔

> مہر کس منہ سے جلوداری جاناں کرتا سامیہ کے نام سے بیزار ہے کیتائی دوست

## حل لغات

مہر ہسورج۔کس ،کون سے منہ سے۔جلو داری ،آمنے سامنے ہونا۔ جاناں مجبوب ،معثوق۔سابیہ کے نام سے بیزار ہے،سابیہ برائے نام بھی نہیں۔

## شرح

میرے بے نظیر محبوب کی مکتائی اور نرالا پن تو سامیہ کے نام سے بیزار ہے میر امحبوب تو سرایا نور ہے جس کا برائے نام بھی سامیز ہیں ہوتا ایسے محبوب کا مقابلہ اور سامنا مہر درخشاں (روش سورج) جس کا نور گھٹتا بڑھتار ہتا ہے اور جو گہنا جانے کے بعد تو بالکل بے نور ہوجا تا ہے بھی نہیں کرسکتا۔اس شعر میں دومسئلے بیان فرمائے

(۱) سابیندار د\_

(۲) سورج کی کیامجال کہ وہ حبیب خداہ اللہ کا مقابلہ کرے اس ہے بجز کا اظہار۔

## اسایه ندارد

اس موضوع پرسینکٹر وں رسائل جانبین ہے شائع ہوئے اور ہور ہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے دور سالے اس موضوع پہ بے مثال ہیں

(۱)قمرالتمام (۲)نفی الفئی

اگر چاس کے متعلق دلائل کی ضرورت نہیں لیکن "من حیث الشوح"صرف دوحوالے عرض کر دوں۔

(۱) سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بإرگاؤ حبيب الصلح مين عرض كيا

ان الله ما اوقح ظلك على الارض لئلايقح انسان قدمه على ذالك.

اے آفتاب نبوت درسالت! خداوند عالم کے ہاں آپ کا بیہ مقام ہے کہاس نے آپ کا سابیز مین پر نہ پڑنے دیا تا کہ آپ کے سابیہ پر کوئی یا وُں ندر کھدے۔(امدارک جلد ۲صفحہ ۱۰۳)

(۲) مکتب فکر دیوبند کے قطب عالم کاحوالہ شہور ہے۔

## سورج کی کیا مجال

اس تقابلی مضمون میں امامِ اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ام المومنین سیدہ عا مُشصد یقه رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عقیدہ کی ترجمانی کی ہے۔فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا

لنا شمس ولآفاق شمس سمائي وشمس الناس قطلع بعدفجر وشمس تطلع من بعدالعشاء

ایک ہماراسورج ہےاورایک آسان کالیکن ہمارے سورج کوآسان کے سورج پرفو قیت اور برتری ہے اس کئے کہ وہ آسانی سورج صرف فجر کے بعد طلوع کرتا ہے اور ہماراسورج عشاء کے بعد یعنی شب کو بھی انوار بھیرتا ہے۔

## قرآن سے استدلال

اللہ نے حضور سرورِ عالم اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اور سورج کوسراجاً دو ہاج فرمایا۔ منیر دو ہاج میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً دنیا کا بیفانی چراغ کسی وقت بچھ بھی جاتا ہے اوراً س میں کمی بھی آ جاتی ہے نیز چراغ کی ضرورت صرف رات کی تاریکی ہی میں ہوتی ہے۔اس لئے خداوند قد دس نے اپنے محبوب دلنواز کو صرف جراغ ہی نہیں فرمایا بلکہ سراج کے ساتھ صفتِ منیراً بیان فرما کر ان تمام نقائص وعیوب کی نفی فرمادی کہ ہمارے محبوب مصطفی علیقی ایسے روشن جراغ ہیں جو ہروقت اور ہر ساعت میں روشنی دینے والے اور نور بخشنے والے ہیں۔لحظہ بہلحظہ اور دم بہ دم اس کی تا بانیوں اور ضیاء پاشیوں میں اضافہ

## وللاخرة خيرلك من الاوليٰ.

اے محبوب! آپ کی ہر پیچیلی ساعت علم و کمال اور بر کات وحسنات کے اعتبار سے پہلی ساعت سے افضل واعلیٰ اور ابند و برتر ہے۔

# امام احمدرضا اسلاف کے نقشِ قدم پر

امام احمد رضا فاصل ہریلوی قدس سرہ کی علمی جولانیوں سے بے خبر گروہ ایسے اشعار کومبالغہ آرائی یا تخیل شاعرانہ پر محمول کرتے ہیں حالانکہ نصرف یہی شعر بلکہ جملہ کلام حدائق کا ایک ایک مصرعہ بے شار دلائل کوآستین میں چھپائے ہوئے مثلاً اسی تقابلی جائزہ کود کیھئے کہ ذکورہ بالاسطور کے علاوہ محققین کی تصریحات بھی امام احمد رضا قدس سرہ کی تا ئید فرمارہی ہیں ۔اسی لئے ہم کہتے ہیں امام احمد رضا قدس سرہ نے جو کچھاپئی تصنیفات یا اجمالاً حدائق بخشش میں بیان فرمایا اسلاف صالحین رحمہم اللّٰہ کی ترجمانی فرمائی ہے۔

# مخالفین کے اکابر

قبل اس کے کہ فقیراسلاف صالحین رحمہم اللہ کے اقوال نقل کرے۔ نخالفین کے اکابر کی تصریحات پیش کرے کیونکہ فقیر کا تجربہ ہے کہ نگرین کمالات ِ مصطفیٰ علیقہ کو قرآن وا حادیث کی نصوص ہے تسلی نہیں ہوتی ہاں جب ان کے کسی بڑے ک عبارت پیش کی جائے تو مانتے پھر بھی نہیں لیکن خاموش ضرور ہوجاتے ہیں۔

## مولوی رشید احمد گنگوهی

فرقه دیوبند کے قطب عالم نے لکھا کہ

حق تعالیٰ درشانِ حبیب خدا عِلَیْ قرمود که البته آمده نزد شمااز طرف حق تعالیٰ نور و کتاب مبین و مراد از نور ذاتِ پاكِ حبیب عِلیْ خدا هست و نیزا و تعالیٰ قرماید که ای نبی عِلیْ نزاشاهد و مبشر ونڈیر وداعی الی الله تعالیٰ وسراج منیر قرستاده ایم و منیر روشن کننده و نور دهنده راگویند پس اگر کسی راروشن کردن از انسانان محال بودے آن ذاتِ پاك عِلیْ راهم این امر میسر نیا مدے که آن ذاتِ پاك عِلیْ راوشن کودن از انسانان محال بودے آن ذاتِ پاك عِلیْ راهم این امر میسر نیا مدے که آن ذاتِ پاك عِلیْ ناتِ خودراچنان مطهر قرمود که نورِ خاص گشتند و حق تعالیٰ آنجناب سلامه علیه رانور قرمودوبتواتر شابت شد که آن خودراچنان مطهر قرمود که نورِ خاص گشتند و طاهر است که بجز نور همه اجسام ظل می دارند۔ (امدادالسلوک فاری صفح ۱۲۸۵)

حق تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب علیہ کی شان میں ارشا دفر مایا کہتمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نور آیا اور کتا ہے مبین

آئی اور نور سے مراوضرت صیب خدا اللہ کی ذات پاک ہے نیز اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اے نبی آلیہ ہے آپ کوشاہدو مبشر ونذیر اور داعی الی اللہ تعالی اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے اور منیر روشن کرنے والا اور نور دینے والے کو کہتے ہیں۔ پس اگر انسانوں میں سے کسی کوروشن کرنا محال ہوتا تو محر مصطفی اللہ کی ذات پاک کے لئے بدا مرمیسر نہ ہوتا۔ کیونکہ حضور اللہ کی ذات پاک کے لئے بدا مرمیسر نہ ہوتا۔ کیونکہ حضور اللہ کی ذات پاک کے لئے بدا مرمیسر نہ ہوتا۔ کیونکہ حضور اللہ کی ذات پاک کے لئے بدا مرمیسر نہ ہوتا۔ کیونکہ حضور اللہ کی خور خالص ذات کر ایم علیہ السلام سے ہے مگر آنخضرت اللہ کے نہ نہائیا کہ نور خالص ہوگئے اور میں اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آنخضرت اللہ میں ایدر کھتے تھے اور خلا ہر ہے کہ نور کہ ما میں یہ رکھتے ہیں۔ خلا ہر ہے کہ نور کے سواتمام البدر کھتے ہیں۔

## یک نشددو شد

گنگوہی صاحب نے ندصرف امام احمد رضا قدس سرہ کی تائید کی بلکہ بی بھی صاف لکھ دیا کہ حضور سرورِ عالم اللہ ہے گئے سابیانہ ہونا ا حادیث متواترہ سے ثابت ہے اب کے معتقدین کو جا ہیے کہ اس مسئلہ کو یوں کہہ کرنڈ کھکرا دیا کریں کہ سابیانہ ہونے کی روایات موضوع یاضعیف ہیں۔

## تصريحاتِ اسلافِ صالحين رحمة الله تعالىٰ عليه

(۱) حضرت امام شهاب الدين خفاجي حفي رحمة الله تعالى عليه شرح شفاء ميں لکھتے ہيں

وقد جاء من القابه عليه الصلواة والسلام و اسمائه في القرآن عدة كثيرة كالنور والسراج المنير كماقال الله تعالى قدجاء كم وآله وسلم فانه نور لاينطفي. (الشيم الرياض جلد ٢صفي ٢٩٦)

حضور طلقه کے القاب اورا ساءگرامی قرآنِ عظیم میں کئی ذکر ہوئے ہیں۔ "نبور و مسراج منیر عبیما کیار شادِ باری تعالی ہے "قد جمآء سکم من الله نو داؤر نور سے حضورِ اقد سیالیہ کی ذاتِ والا صفات مرا دہیں وہ ایسے نوری پیکر ہیں جن کی تجلیاں بھی مدھم نہیں ہوتیں۔

(۲) حضرت اما مفخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اس آبیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں

قال في حق النبي مُلَيِّ سراجا ولم يقل انه شمس مع ان النهار اشهر . اضاءة من السراج لفوائد منها ان الشمس نورها لايوخذ منها شيئ والسراج يوخذ منه انوار كثيرة.

نبی کریم طلیقہ کے حق میں چراغ فر مایا اور شمس نہ فر مایا حالانکہ چراغ کی روشنی ہے سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے اس کی کئ وجوہ ہیں ایک وجہ رہے کہ شمس کا نورا خذنہیں کیا جا سکتا اور چراغ کے نور ہے انوارِ کثیرہ حاصل کئے جاتے ہیں۔ صاحب تفسیر خازن نے سرا جامنیرا کامعنی یوں بیان فر مایا ہے محناه امدالله بنورنبوته نورالبصائر كما بمد بنورالسراج نورالابصار.

اس کے معنی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نورِ نبوت سے بصائر کر کے نور کی مد دفر مائی جیسے چراغ کے نور سے ابصار کی مد د کی جاتی ہے۔

امام احرقسطلاني شارح صحح بخارى لفظ "منيوا" پرتبمره كرتے بوئے مواہب الدنيجلد سوم صفحه اكا پر لكھتے بيں فهو السواج الكامل في الاضارة ولم يوسف بالوهاج لان المنير هو الذي ينير من غير احراق بخلاف الوهاج.

آنخضرت آلیستا روشنی ولمعان میں سرائِ کامل ہیں اور سورج کی طرح آپ کوو ہاج (جلانے والا)نہیں فرمایا بلکہ ''مسسر ا منیسر ا'فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نیرہ وہ ہے جواشیاءکوروشن کرے مگر جلائے نہیں بخلاف وہاج کے وہ روشنی کے ساتھ ساتھ تیزی وحرارت بھی دیتا ہے۔

علامه زرقانی رحمة الله تعالی علیه زرقانی جلد سوم صفحه ا کارپراپنی تحقیق کا تذکره بول فرماتے ہیں

سمى السراج لان السراج الواحد يؤخذ منه السراج الكثيرة ولاينقص من ضوئه كذالك سرج الطاعات اخذت من سراجه عَلَيْكِ ولم ينقص من اجرشيي .

آپ آلی کانام گرامی سراج رکھا گیا اس لئے کہ جیسے ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کئے جاسکتے ہیں اور پہلے چراغ کی روشنی میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی۔اسی طرح طاعات وعبادات کے چراغ حضور والاعلی کئے کے نورِ نبوت سے روشن کئے جاتے ہیں اور ان کے اجر میں قطعاً ذرہ بھر کمی نہیں ہوتی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبو ۃ جلداول صفحہ ۱۰ اپرارشا وفر ماتے ہیں

حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول طابعت کو غایت درجہ کی نورا نیت و تا بانی کی وجہ سے'' نور اورسراج منیر'' فرمایا کیونکہ حضور طابقہ کے جمال با کمال سے بصائر وابصار دونوں روثن ہوئیں۔

مولوی حافظ محر لکھوی نے لکھا کہ

جوھر صامی روسایہ روشن تر باشد و آنحضرت انوار ھمہ بودند۔ (شہباز شریعت کا حاشیہ) مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید

# زندہ حچوڑے گی کسی کو نہ مسجائی دوست

### حل لغات

عمر جاوید ، بیشگی کی زندگی \_مسحائی ، حیات ِ بخشی ، دوستی \_

## شرح

میرے پیارے محبوب کی صلاحیت جوزندگی جاوید بخشنے والی ہے کسی کوعارضی و فانی زندگی کی حالت میں زندہ نہ رہنے دے گی سب کو مارڈالے گی اور بعد مرنے کے بعد پھر جوزندگی عطا ہو گی وہ زندگی جاو داں ہو گی۔اس لئے کہ حضور رحمة للعالمین تلفیقی کو بیشہرا تنا پسند آیا کہ آپ نے اپنے محبین اور جا ہنے والوں کواس مقدس شہر میں اقامت کی ترغیب دلائی اوراس شہر میں و فات یانے والوں کواپی شفاعت کومڑ دہ جانفزا سنایا۔

## مدینہ کی موت کے فضائل

اس شعر میں امام احمد رضا قدس سرہ نے مدینہ پاک میں مرنے کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔اسی وجہ سے بعض ائمہ نے مدینہ شہر صرف مکہ شہر سے افضل بتایا ہے اور مدینہ پاک کی ایک خاص وجہ ریبھی ہے کہ یہاں گنبدخضراء ہے، مرقد مصطفیٰ شاہتے ہے۔ بیوہ نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا و آخرت کی کوئی نعمت نہیں کرسکتی۔

مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہاللہ ورسول (جل جلالہ ﷺ ) کامحبوب ترین شہرمدینۂ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے اور قبراطہر کعبۃ اللہ اور عرش وکری ہے افضل واعلیٰ ہے ۔حضور طیعیہ کا بیہ کتناواضح فرمان ہے جسے طبرانی نے مجم کبیر میں رافع بن خد تجرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا

المدينة خير من مكة

مدینه منوره مکه مکرمه سے برتر ہے۔

## احاديث مباركه

(۱)حضور نبی پاک شاہ نے فرمایا

من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيمة.

جومد بنہ پاک میں مرے گامیں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔

(٢) من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بهافا ني اشفع لمن يموت بها.

جومکن ہو کہ وہ مدینہ میں مرے اس لئے کہ جواس میں مرے گامیں اس کی شفاعت کروں گا۔

(٣) جب نبی پاک آیسته مکه به جرت کر کمد بینه پاک پنچاتو به دعا کی

اللهم لاتجعل منايا بمكة حتى تخرجنا منه.

الله جاری موت مکه میں نہ ہو یہاں تک کہ ہمیں اس سے نکال دے۔

(٣) اسى وجه سے حضرت عمر رضى الله تعالیٰ عنه دعا ما نگتے تھے

اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتى في بلد رسولك.

ا بالله اپنی راه میں شہا دت د ہے اور موت میری تیرے رسول قلیلے کے شہر میں ہو۔

بقدرضرورت چندروایا ت از خلاصۃ الوفا نِقل کی ہیں۔مزیدروایا ت ادر بہترین تحقیق فقیر نے''محبوبِ مدینہ'' میں لکھی ہے۔

### فائده

یہاں کی موت تو بہت بڑا او نیچا مرتبہ علماء فرماتے ہیں ۔رسول اللّیطیفی ہر زائر قبرا نور کا حال س کراس کا جوا ب عنایت فرماتے ہیں اور جانتے ہیں کے قبرا نور پرغریب امتی حاضر ہے جب بیرہات ہے تو

كفي بهذا فضلا حقيقا بان ينفق فيه ملك الدنيا حتى يتوصل اليه.

پیفضیلت کم نہیں کہتما م دنیا خرچ کر کے حضور حاضری دی جائے۔

فقیراُویسی غفرلہ ہار گا ہُ حق میں بار بارعرض کرر ہاہے۔

ان کو کیتا کیا اور خلق بنائی لیعنی انجمن کرکے تماشا کریں تنہائی دوست

## حل لغات

ان کو یکتا کیا،حضورہ اللہ کے بےمثل کیا۔خلق بنائی مخلوقات بیدا کیں۔انجمن محفل۔تماشا، نظارہ۔ تنہائی،لا ثانی۔

### شرح

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کوسب سے پہلے لا ثانی بنایا پھرتما مخلو قات کو بیدا فرمایا تا کہتما مخلو قات اپنی محفل جما کر محبوب کر دگار قلیفی ہے کے لا ثانی ہونے کا نظارہ کر سکے۔

> محبوب عیدوللہ کی اولیت اور آپ کے ذکر خیر کی هر دور میں محفلیں

قرآن مجيد ميں ہے

هوالاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئى عليم. (ياره ١٤٥١ الحديد، ركوعًا)

### بائده

آیت ہذامیں ہ<u>ے۔۔۔ کامرجع چ</u>ضنوں طابقہ ہیںاس کی تغییر مدارج النبو ۃ کے مقدمہ سے بڑھ کراور کوئی نہیں ہوسکتی۔ طوالت سے نچ کر دوسری آیات کاعرض کر دوں۔

"انسا اول السمسلسمين وانسا اول المومنيين بهما وليت حقيقى مراد ہے۔اس کے حوالہ جات فقير نے اس شرح ميں دوسری جگه کھ دیئے مثلاً ابن جریر ،روح البیان تفسير کبيروغيره وغيره -

## احاديث مباركه

اس موضوع کی روایات بھی بکثرت ہیں۔فقیر نے رسالہ ھوالاول میں جمع کر دی ہیں۔متبر کا چند حاضر ہیں (۱) ابن حاتم وغیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور نبی کریم کیائیسٹی نے فرمایا

كنت اول الانبياء خلقاً وآخر وهم بعثاًط

میں بداعتبار خلق کے اول انبیاءاور بداعتبار بعث کے آخرانبیاء ہوں۔

(۲) ابن سعد بطریق مرسل حضرت قباده رضی الله تعالی عنه ہے راوی که رسول اکرم الله فی فیر مایا

كنت اول الناس في الخلق واخرهم في البعث.

میں پیدائش میں لوگوں ہے اول اور بعث میں ان ہے آخر ہوں۔

(۳) طبرانی و بیہقی و ہزار کی روایت میں ہے کہ شب معراج جب ہمارے نبی کریم آلیک گرزایک جماعت پر ہوا۔انہوں نے حضور وقایلی کی کان الفاظ سے سلام کیا

السلام عليك يا اول السلام عليك يا آخر السلام عليك يا حاشر.

حضرت جبریل نے عرض کی حضور ان کے سلام کا جواب دیجئے بید حضرت ابرا ہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔(مواہب لدنیہ)

(۴) ملاعلی قاری شرح شفاء میں راوی کے صنور علیہ نے فرمایا

اول ما خلق الله نوري

الله تعالیٰ نے میرے نور کوسب سے اول پیدا فرمایا۔

(۵)مواہب لدنیہ میں بسندعبدالرزاق حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں مجھے سب سے پہلی وہ چیز جس کواللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا تعلیم فرمائیے۔ حضور طابعہ نے فرمایا

## يا جابر! أن الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره

اے جاہر! بے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کواپنے نور سے بیدا فر مایا۔

پھر بینوربفدرت الٰہی جہاں جہاں اس کی مشیت ہوئی دور فرما تار ہااوراس وقت نہلوح وقلم تھے نہ جنت و دوزخ نہ کوئی فرشتہ تھانہ آسان وزمین تھے نہ آفتاب و ماہتاب نہ جن تھے نہانسان الخ۔

(۲)امام احمد، بخاری ،طبرانی، حاکم ،ابونعیم حضرت میسر ة الفجر ہےراوی کیانہوں نے عرض کی حضور قلیلی آپ کونبوت کب ملی۔فرمایا

## ادم بين الروح والجسد.

اس وقت جب كه آدم روح اورجهم كے درميان تھے۔

(4)قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. (بيهي ، خصائص كبرى جلداصفيم)

حضور والله نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جبکہ آ دم پیدا بھی نہ ہوئے تھے اور ندان میں روح پھونگی گئی تھی۔

ان کے علاوہ بیثمارروایات سے ثابت ہے کہ حضور سرورِ عالم طبیقی سب سے اول پیدا کئے گئے پھر جوں جوں عوالم کا ظہور ہوتا گیا آپ کا ہر عالم میں چرچہ ہوتار ہااس لئے کہ آپ جملہ عوالم کے رسول ہیں اور ہرامت اپنے رسول تعلیق کا چرچہ کرتی ہے۔اس مضمون کو پھیلا یا جائے تو دفاتر بھی نا کافی فقیر نے چندا شارے کتاب'' چرچا محمد تعلیق کا''میں درج کئے ہیں ۔ان محافل میں ایک محفل کاذکرامیر خسر ورحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی ملاحظہ ہو

خدا خود مير مجلس بود اندر لامكان خسرو

محمد شمع محفل بود (م شع) شب جائيكه من بودم

خدا تعالی خودمیر مجلس تھا اے خسر ولا مکان میں حضور طالبہ شمع محفل تھے جس رات میں کمیں تھا کعبہ عرش میں کہام ہے ناکامی کا آہ کس برم میں ہے جلوہ کیائی دوست

## حل لغات

کهرام، آه و ناله، رونا ، واویلا کرنا \_ جلوه ، نور ، ضیاء \_

### شرح

محبوبِ مکرم،نورِ مجسم اللی جب معراج کی شب میں سفر کرتے ہوئے کعبہ سے عرش پر پھر وہاں ہے بھی خدا جانے کہاں تشریف لے گئے تو کعبہاور عرشِ اعظم کے فرشتوں میں محبوب کے دیدار کی نا کامی کا ایک کہرام مچا ہوا ہے کہ ہائے رے ہماری قسمت اس محبوب کا انو کھا جلوہ ہم سے جدا ہوکرنا معلوم اب کس محفل کا ثمع فروز اں ہے۔

# عرش کا عشق رسول میدوستم

اسی شرح میں متعد دمقامات پر ثابت کیا گیا ہے کہ حضور سرورِ عالم اللی جملہ عالم کے ذرہ ذرہ کے رسول میں آگا ہے اور ہر امتی پر اپنے نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت کا ہونا فرض ہے اور عرشِ الہی بھی ہمارے نبی پاک الیقی کا امتی اور بہت بڑا عاشق ہے شب معراج اس کے عشق کا اظہار دیدنی تھا۔

حضرت شاه عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز مدارج النبوۃ میں لکھتے ہیں کہ

چـون رسیـد آنـحـضـرت ﷺ بـعـرشِ دسـت زد عـرش بدامان اجلال رو گشت اسم توسبب آرام دل وبـاعــث طـمـانیت سرمن این بود برکت اسم تو برمن پس چگو نه که برافتاد برمن نظرتوـ (مدارج جلدا صفحه ۱۵ملنصاً)

كياخوب فرمايا

جھکا تھا مجرے کوعرشِ اعلیٰ گری سجدے کو ہزمِ بالا بیا تکھیں قدموں سے مل رہا تھاوہ گردِ قربان ہورہاتھا

حسن بے بردہ کے بردے نے مٹا رکھا ہے ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوہ ہرجائی دوست

## حل لغات

حسن بے ہرِ دہ ، ہواحسٰ ہرِ دے۔اوٹ، آڑ، حجاب۔مٹار کھاہے ، بھلار کھاہے۔جلو ہُ ہر جائی دوست مجبوب کا ہر حَبَّه بإياجاني والاجلوه-

پیارے محبوب طابعہ کے حسن و جمال کے بے بردہ ہونے کی آزادی کے بردہ نے ہم سب کو بھلا رکھا ہے اسی لئے جب بھی نظروں ہے او جھل ہوئے نہیں کہ تلاش کرنے اور ڈھونڈ نے نکل کھڑے ہوتے ہیں حالا نکہا*س محبوب* کبریا علی<del>قات</del>ے کے ہرجگہاور ہرشکی میں پائے جانے والے حسن و جمال ،عظمت و کمال کو ڈھونڈ نے جائیں تو کہاں جائیں۔

## أحاضر وناظر

اس شعر میں حضور سرورِ عالم اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو بیان فر مایا ہے۔اس مسئلہ کووہ لوگ مشکل مجھتے ہیں جو کمالا تے مصطفیٰ علیہ ہے منکر ہیں ورنہ عاشقانِ مصطفیٰ علیہ امام احمد رضا قدس سرہ کی طرح کہتے ہیں ۔ چند اقوال ملاحظہ

[(۱)سیدنااماماعظم ابوحنیفه رضی اللّٰدتعالیٰ عندا پنے قصید وُنعما نیہ میں فرماتے ہیں

واذا سمعت منك قولا طيباً واذا نظرت فلااري الاك

اور جب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کاقول سنتا ہوں اور جب دیکھا ہوں تو آپ ہی کودیکھا ہوں۔

(۲) حضرت ابوالحن شاذ لی قدس سره نے فرمایا

لوحجب عنى النبي مُلْكِلِهُ طرفة عين ما عدوت نفسي مسلماً. (شرح قصيده جمز ه الاللين حجرصفح ١٢١) ِّاگرنبی یا کی ایسانه ایک آنکه جھینے کی دیر مجھ ہے در پر دہ ہوجا ئیں تو اپنےنفس کومسلم ثارنہیں کرتا۔ (٣) حضرت شيخ المشائخ خواجه غلام فريدرهمة الله تعالى عليه نے فرمايا

خلقت کول جیندی گول ہے کول ہے

لعنی جسے خلوق تلاش کرر ہی ہےوہ ہروفت فرید کے پاس ہے۔( فرید سرا نیکی )

(۴) حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ اپنے رساله '' اقر ب التوسل بالتوجہ الی سید الرسل ہر حاشیہ اخبار الإخبار''صفحہ•۵۱میں فرمایا

وباچندیں اختلافات وکثرتِ مذاهب که درعلماءِ امت است یك کس راخلافے نیست که آں حضرت

وَيُنْكُمُ بِاحقيقت بِي شائبه مجاز تو هم تاويل وباقي است وبراعمال امت حاضر وناظر است.

یعنی باوجود یکه علمائے امت میں اختلافات اور مذا بہب کی کثرت ہے۔اس مسئلہ (عاظر دناظر ) میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کے حضور طابقہ اپنی حقیقی زندگی میں بلاتاویل بغیراحتمال مجاز کے دائم اور باقی ہیں اور امت کے اعمال پر حاضرونا ظر ہیں۔ (۵) حضرت شنخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب الا ہریز شریف صفحہ ۴ میں تحریر فرماتے ہیں واکبر الارواح قدرا و حجماً روحه عَلَیْنِ فانها تملاالسموت و الارضین.

یعنی ارواح میں سب سے بڑی اور سب سے موٹی حضور طلقہ کی روحِ اقدس ہے کہوہ تمام آسانوں اور زمینوں پر حاوی ہے۔

(٢)علامه یوسف نبهانی رحمة الله تعالی علیه این کتاب جوا هرانیجا رمین فرماتے ہیں

ان جسده الشريف لايخلوعنه زمان ولامكان ولا محل ولامكان ولاعرش ولا كرسي ولا قلم ولا بر ولاسهل ولا بحرو لابرزخ ولاقبر.

ہے شک نبی کریم ایستے کے جسم شریف ہے نہ کوئی ز مانہ خالی ہے نہ مکان نہ کوئی جگہاور نہ عرش نہ کرسی اور نہ قلم اور نہ جنگل اور نہ دریا نہ زم نر مین نہ سخت ز مین اور نہ ہر زخ اور نہ قبریعنی کا ئنات کے ذرہ ذرہ میں حضور قابطتے حاضرونا ظریبیں۔

(۷) مصباح الهدابيت ترجمه عوارف المعارف مصنفه يشخ شهاب الدين سهرور دي رحمة الله تعالى عليه صفحه ٦٥ اميس ہے

پـس بايد همچنان كه حق سبحانه را پيوسته بر جميع احوال خود ظاهراً وباطناً واقف ومطلع بيند رسول الله ﷺ رانيز ظاهر و باطن داندالخ

یعنی چاہیے کہ جس حق تعالیٰ کو ہر حال میں ظاہر و باطن طور پر واقف جانتا ہے اس طرح حضور قابیعی کو بھی ظاہر و باطن حاضر و ناظر جانے۔

(۸)مرقاة شرح مشكوة ميں ملاعلى قارى رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں

وقال الغزالی سلم علیه واذا دخلت فی المساجد فانه علیه السلام یحضر فی المساجد . امام غزالی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ جب مسجدوں میں جاؤتو حضور الله تعالیم عرض کرو کیونکہ آپ الله مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں۔

(٩) علامه آمعیل حقی اپنی شیررو ح البیان پاره ۲ ۲ سوره و تحت آیت "انا ارسلنک شاهدایی تحریر فرماتے ۲ یں قال بعض الکبار ان مع کل سعید رفیقه من روح النبی مُلْنِالِهُ هی الرقیب العتید علیه الخ. بعض بزرگوں نے فر مایا ہے کہ ہرنیک بخت کے ساتھ حضور طابقہ کی روح رہتی ہےاورر قیب و عتید سے یہی مرا د ہے۔ (۱۰) قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فر ماتے ہیں

اذا لم یکن فی البیت فقل السلام علی النبی مُلْتِلِلَهُ. (شفاءشریف جلد ۲ صفح ۱۲) النبی مُلْتِلِلَهُ. (شفاءشریف جلد ۲ صفح ۱۲) العنی جب گھر میں کوئی نہ ہوتو نبی کریم میلین کی میں کا میں اللہ معرض کرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضورا کرم الفیلی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں ور نہ سلام عرض کرنے کا کیام عنی۔اسی شفاء شریف کی شرح میں ملاعلی قاری رحمۃ اللّٰدالباری تحریر فرماتے ہیں

لان روحه عَلَيْكُ حاضر في بيوت اهل الاسلام. (جلد ٢ صفح ١٤)

یعنی سلام عرض کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ نبی کریم الفیاد کی روح مقدس ہراہل اسلام کے گھر حاضر ہے۔

## التحيات اور حاضر وناظر

عاضرو ناظر کا مسکدالتحیات کے پڑھنے ہے بھی حل ہوجاتا ہے۔ چنانچہآپ کومعلوم ہی ہوگا کہ ہرنفل وسنت کی ہر دوسری رکعت میں اور فرض کے ہر دوسرے قعدہ میں التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی عمداً چھوڑ دے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے تواسی التحیات کو ہرنماز میں پڑھتے ہیں "السسلام علیہ کے ایھا السیخی مثلام ہوتم پراے نبی کریم الیہ ہو جاتی ہے وہرنماز میں پڑھتے ہیں "السسلام علیہ کے ایھا السیخی مثلام ہوتم پراے نبی کریم الیہ ہوتے کے دیکھواس التحیات میں صیغہ خطاب بھی ہواور پھر "ایھا "عرف ندائیہ بھی استعال کیا گیا ہے کہ تم میر خطاب اور حرف ندا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے الیہ ہوتا کے دیکھواس التحیات میں صیغہ خطاب بھی ہے اور پھر "ایھا "عرف ندائیہ بھی استعال کیا گیا ہے کہ تم میر خطاب اور حرف ندا کہ ہو ہو ایک ہوتا ہے کہ تم اپنے اللہ ہوتا کی میں نا کیدفر مائی۔ اس جہار میں ایک بزرگ کا قول بھی من لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مقبول کتاب احیاءالعلوم شریف جلداول باب چہارم فصل سوم نماز کی باطنی شرائط میں فرماتے ہیں

منها احضونی قلبک النبی علیه السلام و شخصه رسول الکریم وقل السلام علیک ایها النبی. یعنی اپند دل میں نبی کریم آلیات کی ذات بیاک و حاضرو مناظر جان کرعرض کرالسلام علیک الخید. ایس کی ممل بحث اور مخالفین کے اعتر اضات اور ان کے جوابات فقیر کی کتاب''رفع الحجاب عن تشهدا ہل الحق واہل

# حاضر وناظر کا ثبوت مسئلہ سوالاتِ نکیرین سے

ہرمیت ہے کیرین کاسوال حق ہے وہ دوفر شنے ہرقبر میں حاضر و ناظر ہوتے ہیں تو حضور طبیعی ہیں۔ چنانچے بخاری ومسلم و دیگر کتب صحاح میں بھی جس کوصا حب مشکلو ۃ نے اپنی کتاب ہا ب اثبات القبر میں روایت فرماتے ہیں کہ جب مردہ کو دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹے ہیں تو مردہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ بعد از ان دوفر شے منکر نکیرتشریف لاتے ہیں اس سے ''من رہک و مادین کے عوال کے بعد پوچھے ہیں''مات قبول فسی ہذاالہ جل محمد علیہ '' یعنی اے بندۂ خداتو کیا کہتا ہے کہ اس رجل محمد علیہ کے بارے میں ۔اس کے بعد مضمونِ حدیث طویل ہے مقصودا تناتھا عرض کردیا۔اس حدیث سے ثابت ہوا کہا گرچہ تمام روئے زمین میں کروڑوں لوگ مرتے ہیں تو کروڑوں جگہ ایک ہی وقت میں تمام اہل قبور کوزیارت ہوتی ہے۔

اس مسئله كي تحقيق ك لئے فقير كى كتاب "القول المويد فيما تقول في هذاالر جل لمحمد"

## مخالفین کے اکابر کی تائیدات

"السنب اولى بىالمومنين من انفسهم "كوبعدلحاظ "صله من انفسهم" كه يَكِيَّتُوبيه بات ثابت ہوتی ہے كەرسولانگرافست كا پني امت كے ساتھ وہ قرب ہے كہان كى جانوں كوبھى ان كے ساتھ حاصل نہيں كيونكه "اولا ہے۔" مجمعنی اقرب ہے۔

# (۲) مولوی رشیداحر گنگوہی اپنی کتاب امدا دالسلوک صفحہ امیں لکھتاہے

هم مرید به یقین داند که روح شیخ مقید بیك مكان نیست پس هر جاکه مرید باشد قریب یا بعید اگرچه از شیخ دوراست اما روحانیت او درونیست چون این امر محکم دارد هروقت شیخ رابیاد دارد رابطه قلب پیر آمد و هر دم مستفید بود - مرید در حال داقعه محتاج شیخ بود - شیخ رابقلب حاضر آدرده بلسان حال سوال کند - الیته روح شیخ باذن الله تعالیٰ القاء خواهد کرد مگر ربط تام شرط است وبسبب ربط قلب شیخ رالسان قلب ناطق می شود بسوئی حق تعالیٰ راه می کشاید و حق تعالیٰ اورامحدث می کند -

مریدیہ بھی یقین سے جانے کہ شخ کی روح ایک جگہ میں مقید نہیں ہے۔ مرید جہاں بھی دوریا نز دیک اگر پیر کے جسم سے
دور ہے گرپیر کی روحا نیت دور نہیں۔ جب بیہ بات پختہ ہوگئ تو ہروقت اُس سے فائدہ لیتار ہے۔ مرید واقعہ کی حالت میں
پیر کامختاج ہوتا ہے شخ کواپنے دل میں حاضر کر کے زبانِ حال سے اس سے پچھ مانگے۔ پیر کی روح اللہ کے تکم سے ضرور
القاء کرے گی گرپوراتعلق شرط ہے اور شخ سے ای تعلق کی وجہ سے دل کی زبان گویا ہوجاتی ہے اور حق تعالی کی طرف راہ کھل
جاتی ہے اور حق تعالی اس کوصا حب الہا م کر دیتا ہے۔

اس عبارت میں حسب ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) پیرکامرید کے پاس حاضروناظر ہونا۔

(۲)مرید کاتصوریشخ میں رہنا۔

(۳) پیر کاجا جت رواهونا <sub>-</sub>

(۴)م یدخدا کوچھوڑ کراپنے پیرے مانگے۔

(۵) پیرمرید کوالقاء کرتا ہے۔

(۱) پیرمرید کا دل جاری کردیتا ہے۔ جب مرید میں بیرطاقتیں ہیں تو جوملائکہ اورانسا نوں کے شیخ الثیوخ ہیں تیکی ہے۔ اُن میں بیصفات ماننا کیوں شرک ہے اس عبارت نے مخالفین کے سارے مدہب پریانی پھیر دیا۔

(۳) مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتا ہے کہ ابویزید سے پوچھا گیا طےز مین کی نسبت تو آپ نے فرمایا بیکوئی چیز کمال کی نہیں دیکھوابلیس مشرق ہے مغرب تک ایک لحظہ میں قطعہ کرجا تا ہے۔

### انتياه

ان لوگوں سے کون پو چھے کہ بیصفت حاضر و ناظر ماننے وقت شرک پر فتو کی کدھر گیا۔ شوق رو کے نہ رکے پاؤں اُٹھائے نہ اُٹھے کیسی مشکل میں ہیں اللہ! تمنائی دوست

## حل لغات

شوق ،عشق ومحبت

### شرح

محبوب کے دیدار کا اشتیا ق تو بڑھتا ہی چلا جار ہاہے مگراس محبوبِ کونین کی عظمت وجلال کی وجہ ہے میرے یا وُں

ہیں کہآ گے بڑھتے ہی نہیں۔میرےاللہ اس محبوب کے دیدار کاحسرت مندکیسی دشواریوں میں ہے آہ واضطراب اورتڑپ میرے سینہ کوچاک کئے جارہے ہیں آخر کس طرح اس محبوب تک پہنچوں۔

شرم سے حجکتی ہے محراب کہ ساجد ہیں حضور سحدہ کرواتی ہے کعبہ سے جبیں سائی دوست

## حل لغات

جبیں، پیثانی۔سائی،سائیدن مصدر بمعنی ملنا،رگڑنا۔

## شرح

شہنشاہ دوعالم، شفیع معظم اللہ تھ ہیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے سربسجو دہو گئے بید دیکھے کرمحراب کعبہ و کعبہ مارے شرم وحیاء کے حضور کی جانب جھک گئے خود کعبہ کوآج نہیں تو کل اس محبوب دو جہاں کی کعبہ میں جبیں سائی (سجدہ) دیکھے کرمحبوب کوجدہ کرنا ہی پڑتا۔

# محراب كعبه جمكى

حضور والله کی جائے پیدائش کی جانب (بوقت ولادت) کعبہ جھ کا اور سجدہ میں گر ہڑا۔

### سرسجده

بی بی آ منہ کہتی ہیں کہ بوقت ولا دت حضور ﷺ سربسجو دیتے۔ متعدد محدثین نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ ہیں اور دونوں شہادت کی انگلیاں آسمان کی جانب اصطفیٰ علیف ہیں اور دونوں شہادت کی انگلیاں آسمان کی جانب اُٹھائے ہوئے ہیں اور عا جزاندانداز میں گریاں کتاں ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک سفید با دل دیکھا جس نے آپ کو میری نظروں سے چھپادیا اور میں نے کسی کی آواز سنی جو کہدر ہاتھا انہیں زمین کے مشارق و مغارب کی سیر کراؤاور شہروں کی سیر کراؤاور شہروں کی سیر کراؤا تا کہ وہاں کے باشندے آپ کے نام اور مقام ومنزلت سے واقف ہوجا کیں نیز آپ کی صف ماحی ہے جو شرک کے آثار کوختم کریں گے۔

حضرت عبدالمطلب ہے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولا دت کعبہ کے پاس تھا جب آ دھی رات ہو ئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا اور سجدہ کیااوراس سے تکبیر کی آواز آئی اللہ بڑا ہے محمر مصطفیٰ میں ہے گ قتم اس وقت ایبانور ظاہر ہوا ہے جو مجھے بنوں کی غلاظت اور شرکوں کی گندگیوں سے پاک کرے گا۔ ساتھ ہی غیب سے بیہ بھی آواز آئی کہ رب کعبہ کی قتم کعبہ کو بزرگی و برتری ملی خبر دار ہوجاؤ کعبہ کوان کا قبلہ اور مسکن ٹھبر ایا اور وہ بت جو کعبہ کے ارد گر د نصب شے ٹکڑے ہوگئے اور سب سے بڑا بت مہل منہ کے بل گر بڑا۔ اس وقت بیندا آئی کہ سیدہ آمنہ سے محمد صطفیٰ ایک بیدا ہو گئے اور ابر رحمت ان برح چھا گیا۔

تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا ساتھ ویکھا سارے داراؤں کی داراہوئی دارائی دوست

## حل لغات

تاج والوں کا،با دشاہوں کا۔ ماتھا،سر۔ دارا وُں، با دشاہوں۔ دارا، داراا بن دارا ب،ایران کامشہور با دشاہ جوبڑی شان وشو کت والا تھااور جس کوسکندراعظم نے تہ تیخ کروایا تھا۔ دارا ئی ،حکومت ،خدائی۔

## شرح

میں نے بڑے بڑے ہوئے ہیں جس کے سرسر کار گہر بار کے در بار کی خاک پر جھکے ہوئے دیکھے ہیں جس ہے معلوم ہوا کہا**ں محبوب خدا** اللیانیہ کی حکومت ساری حکومتوں اور سلطنتوں پر حادی ہے۔

## سلطنتوں پر قبضه

حضور سرورِ عالم الله الله الله الله على الله الله على كائنات كاقبضه عطا ہوا۔ سيدہ آ مندرضى الله تعالى عنها فرماتی ہيں كه جب حضور طلقة پيدا ہوئے تو ميں نے ديكھا كه آپكوايك سپيد با دل نے ڈھانپ ليا اور آپ ميرے سے غائب ہو گئے پھر پر دہ ہٹا تو ديكھتی ہوكہ سبزريشم سے لپٹا ہوا كپڑا آپ كی مٹھی مبارك ميں ہے اور منا دى پکارر ہاہے

بخ بخ قبض محمد مُلْكِلُهُ على الدكلها لم يبق خلق من اهلها الا دخل في قبضته.

(ابونعيم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها)

واہ واہ محمد علیہ نے ساری دنیا پر قبضہ کرلیا زمین وآسان میں کوئی مخلوق ایسی ندر ہی جوآپ کے قبضہ میں نہ آئی ہو۔

### فائدر

حدیث پاک ہے واضح ہوگیا کہ داراؤ سکندر کیا شے ہے کونین کی گُل سلطنتیں آسان میں ہوں یا زمین میں سب حضور سرورِ عالم الفیقی کے قبضہ میں ہیں اسی لئے ان سلطنوں کے تا جداروں کا سر جھکا نا لازمی امر ہے اور بیہ قبضہ نہ صرف زمین کے بادشاہوں پر ہے بلکہ اہل ساء بھی آپ کے زیرِ نگیں اس لئے کہ آسان کی مخلوق فرشتے وغیرہ ہیں۔فرشتے بھی حضور طالبتہ کے امتی اور آپ طابعہ کے غلام ہیں اور ملا نکہ بھی حضور طابعہ کے محکوم ہیں۔ عام فرشتوں کو چھوڑ یئے ملکو تیوں کے شہنشاہ جبریل امین علیہ السلام کود کیھئے کہ شب معراج قدم پاکِ مصطفیٰ طابعہ پر اپنی نوری پیشانی رکھ کر آپ طابعہ کو بیدار کرر ہے ہیں

> تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں ایسا وقار اللہ اکبر ایڑیاں

## سارى دنيا پر حضور سيالة كاقبضه

امام احمد وابن حبان وضیائی وابونعیم بسند صحیح حضرت جابر ابن عبداللّد رضی اللّه تعالیٰ عنهما ہے روایت کرتے ہیں ک حضور علیقہ نے فرمایا

اتيت مفاتيح الدنيا على فرس ابلق جاء نى بها جبر ائيل عليه السلام قطيفة من سندس. (جوام البيان جلداصفي ٣٩٦)

مجھے دنیا کی تنجیاں دی گئیں ،ابلق گھوڑے پرمیری خدمت میں لائے گئے ان پرخوبصورت زین پوش بانقش و نگار پڑا تھا۔ ندور میں م

دنیا موسوی اللّٰد کو کہتے ہیں یعنی اللّٰد کے سواجتنی اشیاء ہیں وہ سب دنیا ہے مثلاً جنت دوزخ ،لوح وقلم ،انسان ، فرشتہ، جن ۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جنت کی تنجیاں، دوزخ کی تنجیاں ،ز مین وآسان کے خزائن کی تنجیاں غرضیکہ ساری کائنات حضورتائیں کے دست تقدس میں ہے اور ساری دنیا پر حضورتائیں کا قبضہ ہے۔

> شهنشاه زمانه بابزاران کروفر آئ کیا دنیا په قبضه ملک مین سب خشک و ترآئ

## زمین کے خزائن پر حضور عیدوالٹم کا قبضه

امام بخاری و مسلم حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی حضور اللہ فی نے فرمایا کہ میں سور ہاتھا افرادی مسلم حفز سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی حضور اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں اللہ میں اور میرے ہاتھ پر رکھدی گئیں۔

### فائده

یا در ہے کہ سرورِ انبیاء، حبیب کبریا محمصطفی علیہ کوساری کا ئنات کی حکومت وسلطنت عطا فرمائی گئی ہے

وہی نورِ حق وہ ظلِ رب ہے انہیں کا سب ہے انہیں ہے سب نہیں کے رہاں نہیں ان کی مِلک میں آساں کہ زمیں نہیں کہ زمال نہیں

طور پر کوئی کوئی چرخ پہ بیہ عرش سے پار سارے بالاؤں یہ بالا رہی بالائی دوست

## حل لغات

طور،ایک فلسطینی پہاڑ جس بر موسیٰ علیہ السلام کودیدار جملی ہوا۔ چرخ،آسان ، بیا شارہ بجانب حضور علیہ السلام۔ بالائی،او نیجائی۔

## شرح

نبی کریم اللی کے سوااور نبیوں کو بھی معراج عطا ہوئی ان میں کوئی کوۂ طور پر گیا جیسے حضرت موی علیہ السلام تو کوئی دوسرے آسان پر جیسے حضرت عیسی علیہ السلام مگریہ (حبیب پاکسٹی ) تو عرشِ اعظم سے بھی پارتشریف لے گئے۔ آخر کار حبیب خدام اللیک کی بلندی اور فوقیت ان مذکور بلندیز لوگوں کی بلندیوں ہے کہیں زیا دہ بلند ہوئی۔

## عرش سے پار

سيدناامام عبدالوہاب ابوالمواہب شعرانی علیہ الرحمة فرماتے ہیں

انه اذ مرعلی حضرات الاسماء الالهیة صنارمتخلقا بصفاتها فاذا مرعلی الرحیم کان رحیما وعلی اله اذ مرعلی حضرات الاسماء الالهیة صنارمتخلقا بصفاتها فاذا مرعلی الرحیم کان خفوراوعلی الکریم کان کریما وعلی الحکیم کان حکیما وعلی الشکور کان شکوراوعلی الجواد کان جواد و هکذا نیما یرجع من ذالک المعراج الا و هو فی غایت الکمال. جب محبوب مرم الله الهی پرگزرے تورجیم ہوگئے اسم غفور پرگزرے تو غفور ہوگئے، اسم کریم پرگزرے تو کریم ہوگئے اسم طلع پرگزرے تو خواد ہوگئے اورا سی طرح ہوگئے، اسم حواد پرگزرے تو جواد ہوگئے اورا سی طرح متصف ہوتے گئے پھر جب آپ معراج سے والی ہوئے تو آپ ہر کمان کی انتہائی بلند یوں پر تھے۔ (جوا ہراہ کار)

جب مقامِ قرب میں پہنچے تو آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بولی میں آواز آئی اے محمد (ﷺ) تشہریئے آپ کارب صلوۃ پڑھر ہاہے۔ ادن يا خير البرية ادن يا احمد ادن محمد ليدن الحبيب.

اے بہترین جملۂ کلوقات! قریب آئے اے احمد قریب ہوا ہے محمد (ﷺ) قریب ہو حبیب کوز دیک آنا جا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

یمی سال تھا کہ پیکِ رحمت خبر بیالایا کہ چلئے حضرت تھے تہاری خاطر کشادہ ہیں جوکلیم پر بند راستے تھے نہی کریم اللہ بیاری پیاری ندا سنتے ہی قریب ہوئے۔ارشادِ باری تعالیٰ سے نہی کریم اللہ بیاری ندا نے فتدلیٰ فکان قاب قوسین اوادنیٰ۔

ُ (سیدعالم ﷺ) قریب ہوئے پھر اور زیا دہ قریب ہوئے یہاں تک کے دو کمانوں کافا صلیر ہا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور طابع ہونے فرمایا جب مجھے آسانی معراج ہوئی میرے رب نے مجھے قریب فرمایا یہاں تک کہ میرے اور میرے رب میں دوقو سوں کو فا صلد مہابلکہ اس سے بھی تھوڑا۔ (زرقانی) کتنا مقام نازک ہے نہ حد فرمائی گئی ہے نہ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ حضور طابع نے اپنے رب کوچشم سر دیکھا اور رب تعالیٰ کی شی اور اپنی سنائی۔ قرآن مجید میں ہے

ماكذب الفوادماراي.

یعنی سیدعالم الطلقہ کے قلب مبارک نے اس کی تضدیق جوچیثم مبارک نے دیکھامعنی بیہ ہیں کہ آنکھ سے دیکھا دل سے پہچا نا اوراس رویت ومعرفت میں شک وتر دونے راہ نہ پائی۔مسلم شریف کی حدیث ہے

رايت ربى بعينى وبقلبي.

لعنی میں نے اپنے رب کواپی آنکھاورا پنے دل ہے دیکھا۔

امام محمد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور طاق نے اپنے رب کو دیکھا اس کو دیکھا پھر اُس کو دیکھا امام صاحب فرماتے رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا۔ (خزائن اور شفاء شریف)

انت قیھم نے عدو کو بھی لیا دامن میں عیشِ جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست

### حل لغات

انت فيهم ، بياس بوري آيت كريمه "ماكان الله ليعذبهم وانت فيهكم" يكحصه ٢-عدو، وتمن ليا

دامن میں، دامن میں لینا،محاورہ،حفاظت میں لینا عیشِ جاوید، ہمیشہ عیش،مستفل آرام ۔شیدائی دوست،اےمحبوب کے دیوانے۔

## شرح

"ماکسان الملیہ لیبعذ بھیم وانت فیھیم'پڑرہ 9) کے فرمان نے جب کا فردشمنوں کوبھی اپنی حفاظت میں لےلیا ہے تو اے محبوب کے دیوانے مومن تو تو اپنے محبوب کافدائی وشیدائی ہے اپنے محبوب کی جانب سے پورا پورا تحفظ اور ہمیشہ عیش اورمستقل آرام ہی آرام ہے۔ مجھے بیعیش جاوید مبارک ہو

دوستان راكجا كني محروم

توكه بادشمنان نظرداري

آپ ماننے والوں کو کب محروم کریں گے جب کہ آپ وشمنوں پر بھی نظر شفقت رکھتے ہیں۔

بیاس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ حضور سرورِ عالم اللہ اللہ اللہ کا کھ کر آیۃ مذکورہ پڑھتے پڑھتے قیام میں گزار دیتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہوجاتے۔

> رنج اعداء کا رضا چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں آپ گتاخ رکھے جلم وشکیبائی دوست

## حل لغات

رنج اعداء، وشمنوں کاغصہ۔ جارہ ،علاج۔ آپ گستاخ رکھے،خود گستاخ بنائے ،علم ، ہر دباری مخل۔ شکیبائی ،صبر۔

## شرح

اے رضا دشمنوں کے غصہ تو علاج ہی نہیں کیونکہ ان کم ظرفوں کومجوب کےصبر دخمل ہی نے تو خود گستاخ بنا دیا ہے اس لئے کہ حضور سرایا نورطیطی نے صبر کے سواتبھی سب وشتم اور گستاخی کرنے والوں کوز جروتو بیخ نہ فر مائی۔

کفار کی دشمنی کے نمونے اور

حضور سرور عالم سيالة كا صبر وحوصله كے واقعات

(۱) جب رسول الله علیقی کا ذکر بلادِعر ب میں دور دور پہنچ چکا تھا۔ قریش روز بروز تشد دمیں زیادتی کرتے جاتے تھے انہوں نے آپ کوطرح طرح کی اذبیتیں دیں ۔ کمینے لوگوں کوآپ پر برانگیجۃ کی،آپ کی تکذبیب کی،آپ پر استہزاء کیا، آپ کو شاعر کہا، جا دوگر بتایا، کا ہن کہا، سڑی اور پاگل بتایا مگرآپ برابر تبلیغ فرماتے رہے۔

(۲) ایک روز آپ خانہ کعبہ کے بزویک نماز پڑھ رہے تھے حرم شریف میں اس وقت قریش کی ایک جماعت موجود تھی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابوجہل کی ترغیب سے ذرئج کئے ہوئے اونٹوں کی او جھ سجد سے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی۔ بید دکھ کروہ سب نا بکار قبقہ ہم مار کر بینے ، کسی نے آپ کی صاحبز ادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر کردی۔ وہ فوراً دوڑی آئیں اور آپ کی پشت مبارک سے وہ پلیدی دور کردی اور ان کو برا بھلا کہا بینا بکار حرمات اللہ کی بے حرمتی بھی کیا کرتے تھا اس لئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کفار کے سر غندا فرا دجیسے ابوجہل وغیرہ کا نام لے کردیا کی ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین فرماتے ہیں آپ تھا تھے نے جو کا فروں کا نام لیا وہ سارے کے سارے غزو کہ برمیں مارے گئے۔

## سوال

شعر میں تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حضور سرورِ عالم الفیلی کے حوصلہ کاذکر فرمایا ہے تم نے حوصلگی کی روایت درج کردی۔

## جواب

شعر کے دو پہلو ہیں۔

(۱) كفار كاحضورة في كاذبيت يهنچانا \_

(۲) کفاراور دیگراعداء کی تکالیف بر آپ کا حوصلہ فر مانا۔ میں نے پہلوئے اول کے پیش نظر روایت نقل کی ہے اور ابھی مضمون جاری ہے دوسرے پہلو کی روایات بھی آتی ہیں۔

### نكته

نبی پاک شالی کے کفار کانا م لے کر جب دعا فرماتے توان کاجہنمی ہونا ان پر بقینی ہوتا تھااس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کوہرا یک نیک وبد کے انجام کاعلم تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیاتی فیانے فی ذاہیے حق کے لئے بھی انتقام نہ لیا ہاں جب آپ سی حرمت اللہ کی بیمرمتی دیکھتے تو اللہ کے واسطے اس کا نتقام لیتے۔ ( بخاری )

(۳) نبوت کے دسویں سال جیسا کہ پہلے آ چکاہے۔ آنخضر ت علیات قبیلہ ثقیف کو دعوت اسلام دینے کے لئے طا کف تشریف لے گئے مگر بجائے روہراہ ہونے کے انہوں نے آپ کواس قدراذیت دی کہ تعلین مبارک خون آلودہ ہو گئے۔ جب آپ وہاں ہے واپس ہوئے تورستے میں پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کرعرض کی یا محمطیقی آپ جو جاہیں حکم دیں۔اگرا جازت ہوتو آشبین کو اُن پر اُلٹ دوں۔اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں پنہیں جاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشتوں سے ایسے بندے بیدا کرے گا جو صرف خدا کی عباوت کریں گے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نے گھرائیں گے۔ (بخاری)

(۴) غزوهٔ اُحد (شوال سیم میں کفار نے آپ کا دانت مبارک شہید کر دیا اور سراور پییثا نی مبارک بھی زخمی کر دی۔ اُس حالت میں آپ کی زبان مبارک پریدالفاظ تھے۔ (مواہب شفاء)

## اللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون.

خدایامیری قوم کابیگناه معاف کردے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔

(۵) حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ غزوہ نخبد (غزوہ ذات الرقاع) جمادی الاول سیم چے میں ہم رسول اللہ طاق ہے ہمراہ سے والیس آتے ہوئے ایک گئے جنگل میں آپ کو دو پہر ہوگئی۔ آپ ایک درخت کے سابیہ میں اتر پڑے۔ اس اثناء میں آپ نے ہمیں آواز دی۔ ہم حاضر ہوئے تو کیاد کیھتے ہیں کہ ایک بدو آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ نے فرمایا کہ میں سور ہاتھا سے آپ نے فرمایا کہ میں سور ہاتھا اس نے آکر میری تلوار کھنے گئے ۔ میں بیدار ہواتو بیٹلوار کھنے میر سے سر پر کھڑا تھا کہنے لگا تجھے کو بھے ہے کو ن بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ بیس کر اس نے تلوار نیام میں کر لی آپ نے اس کو کچھ سزا نہ دی ۔ اس اعرا بی کا نام غورث بن حارث تھا۔ (بخاری)

### فائده

يه دووا فع ہوئے تفصیل دیکھئے۔(فیوض الرحمٰن پارہ 4)

(۲) حضرت جابر بن عبداللدراوی بین که ایک غزوه (غزوه مریسی شعبان هیه) مین ہم رسول الله والله و کے ہمراه تھے۔ایک مهاجر نے ایک نصاری کو کھیٹر مارا۔انصار نے انصاراور مهاجر نے مهاجرین کومد دکے لئے پکارا۔رسول الله والله والله نے سناتویہ پوچھا که بدکیا معاملہ ہے؟ جب سارا ماجراعرض کیا گیا تو فرمایا که بدوعوی جاملیت احجھانہیں اس طرح رفع فساد ہو گیا۔راس المنافقین عبداللہ بن ابی خزرجی نے سناتو کہنے لگا کہ اگر ہم اس سفر ہے مدینہ میں پہنچ گئو جس کا اس شہر میں زور ہے وہ سیدر شخص کو نکال دے گا۔رسول الله والله والل

### نعت ١٨ باب الخاء

# طوبی میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ

## حل لغات

طو بی ، جنت کا ایک درخت جوطرح طرح کے میوے اورخوشبو ئیں دیتا ہے ۔ روحِ قدس ، حضرت جبریل علیہ السلام۔

## شرح

جنت کے درخت طوبی میں جوسب شاخوں سے نازک اور اونچی شاخ ہواور جوسید ھی او پر کو گئی ہو۔ا لیمی ہی کوئی شاخ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے نعت نبی الفیلی کھنے کے لئے ما نگ رہا ہوں تا کہ معطر ومنبر نعت و کمالات نبی علیہ الثناء والتحیات لکھ سکوں۔

> مولی گلبن رحمت زهرا سبطین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق وعثان حیدر ہر ایک اس کی شاخ

## حل لغات

مولی ،آقا، ما لک(ﷺ)،گلبن،گلاب کا پودا۔زہرالقب ہے لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا۔ سبطین ، سبط کی تثنیہ دونوا ہے یعنی حضرات ِحسن وحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔

## شرح

## وجه تسميه زهرا

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوزہراءاس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ماہواری سے پاکتھیں بلکہ نفاس ہے بھی کہ بچہ کی پیدائش کے بعد آپ بدستور پاک رہتیں یہاں تک کہ آپ ہے کوئی نماز فوت نہ ہوئی۔

(۱) حدیث شریف میں ہے

انها حوراء ادمية طاهرة مطهرة لاتحيض ولايري لهادم في طمث ولاولادة . (وْ مَارُالْتِي )

فاطمه رضی الله تعالی عنها آ دمیه بین کیکن طاهره مطهره ماهواری ہے بھی اور نفاس کےخون ہے بھی پاک۔

(۲) حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن حضور نبی پاک علیہ اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سینہ مبارک پر ہاتھ پھراتو رفع عنها البحوع فما جاعت بعد. (رواه البہقی فی دلائل النبوة)

آپ نے بی بی کی بھوک اُٹھا لی اوراس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاپر جب بزع طاری ہوئی تو خود غسل فرمایااوروصیت فرمائی کے موت کے بعد غسل کی ضرورت نہیں موت کے بعد میراستر کوئی نہ کھولے۔سید ناعلی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی کوبغیرغسل جدید کے دفن فرمایا۔ (شرح اخموز ج اللہیب از علامه اهد ل صفحہ ۲۴۲)

## انتياه

بی بی کا عنسل جدید سیجے حدیث سے ثابت ہے فالہذا حدیث مذکورہ قابل جمت نہیں۔(اہدل صفح ۲۳۲)

### فائده

ا حناف کے فتاو کی ظہیر بیمیں ہے کہ سیدہ فا طمہ طیبہ طاہرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کا حیض ونفاس وغیرہ سے پاک ہونا بیہ رسول اکرم ایک ہے خصائص ہے ہے۔

### سبطين

ان ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہمامراد ہیں۔

## فضائل از احادیث

(۱) سیدناعلی المرتضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حسن بیدا ہوا تو میں نے اس کاحرب نام رکھا حضور طیابیٹی تشریف لائے اور فرمایا میرابیٹا دکھا وُئم نے اس کا کیانا م رکھا ہے؟ عرض کی حرب فرمایا بلکہاس کانا م حسن ہے۔ (رضی اللہ تعالی عنہ) جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیدا ہوئے حضور طیابیٹی تشریف لائے فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھا وُئم نے اس کا کیانام رکھا ہے عرض کی حرب فرمایا بلکہاس کانا م حسین ہے۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

جب تیسرا پیدا ہواتو میں نے اس کا بھی حرب نام رکھا آپ تشریف لائے تو فرمایامیرا بیٹا مجھے دکھاؤتم نے اس کا کیا

نا مرکھاہے عرض کی حرب فر مایا اس کانا محسن ہے۔ (رضی اللہ تعالی عنہ )

پھر میں نےان کے نام حضرت ہارون علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام کےصاحبزا دوں شبر شبیر شبر کے نام پرر کھے۔ (۲) حضرت عمران بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ حسن اور حسین اہل جنت کے نام ہیں دورِ جاہلیت میں بینام ندیتھے۔

(۳) ابن الاعرابی حضرت مفضل رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کرتے ہیں الله تعالیٰ نے بینا مخفی رکھے حتی کہ نبی کریم آلیا ہے۔ نے اپنے نواسوں کا نام حسن وحسین رکھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فر ماتے ہیں میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا کوفر ماتے ہوئے سناحسن وحسین دنیا ہے میرے دو پھول ہیں ۔

حضرت علی مرتضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ِحسن سر سے سینے تک نبی کریم الفیلیہ کے بہت زیا وہ مشابہ تضاور حضرت ِحسین اس سے نچلے حصے میں (یعنی چلئے پھرنے میں) آپ کے بہت زیا وہ مشابہ تنھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرات ِ حسنین کریمین نبی کریم آلیا ہے کے سامنے کشتی کیا کرتے تھے اور حضور آلیا ہے فرماتے ریٹسن ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا آپ ریہ کیوں فرماتے ہیں فرمایا جبریل امین فرماتے ہیں ریہ حسین ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے رسول الله علیہ فی فرمایا حسن وحسین جنتی جوانوں کے سر دار ہیں۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں ایک رات کسی ضرورت کے تحت نبی کریم اللے ہیں ہیں ایک رات کسی ضرورت کے تحت نبی کریم اللے ہیں عاصر ہوا آپ ہا ہرتشر لیف لائے تو کسی چیز کو اُٹھائے ہوئے تھے جو مجھے معلوم نہ ہوسکی۔ جب میں عرضِ حاجت سے فارغ ہوا تو عرض کیا آپ ہید کیا اُٹھائے ہوئے ہیں۔آپ نے چا در مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرات حسنین کریمین ہیں۔آپ نے فرمایا بیدو میرے بیٹے ہیں،میر نے نواسے ہیں۔اساللہ! میں ان سے اوران کے کبین کو مجوب رکھ۔

حضرت ابو ہر دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں نبی کریم کیا تھے ہمیں خطبہ ارشاد فر مار ہے تھے اتنے میں حسنین کریمین آگئے۔انہوں نے سرخ قمیص پہن رکھی تھیں اور وہ لڑ کھڑاتے ہوئے چل رہے تھے نبی اکرم کیا تھے منبر سے اترے اور انہیں اپنے سامنے بٹھا لیا پھر فر مایا اللہ تعالیٰ نے پچے فر مایا تمہارے مال اور تمہاری اولا دفتنہ (آزمائش) ہیں۔ میں نے ان بچوں کو الر کھڑاتے ہوئے چلتے و یکھاتو میں نے ہرواشت نہیں کیا یہاں تک کہ میں نے سلسانہ گفتگو منقطع کیااور انہیں اُٹھالیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نبی اکر منتیک تشریف لائے آپ نے ایک کندھے پر حضر ہے حسن اور دوسرے کندھے پر حضر ہے جسین کو اُٹھایا ہواتھا آپ بھی انہیں چو منے اور بھی انہیں یہاں تک کہ ہمارے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا جس نے انہیں مجبوب رکھااس نے جھے جمبوب رکھااس نے جھے دہمان کھا۔

الے آئے اور فرمایا جس نے انہیں مجبوب رکھااس نے جھے محبوب رکھااور جس نے انہیں دہماں کے جمعہ دہمان کھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نبی پاکھیکٹ نماز پڑھر ہے تھے جب آپ بجدہ میں جاتے تو حسین کر یمین (رضی اللہ تعالی عنه) آپ کی پیشت مبارک پر چڑھ جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم انہیں رو کنا چا ہے تو انہیں گود میں اُٹھالیا اور فرمایا کہ جے جھے محبت ہا ہے ہے کہ ان دونوں سے محبت رکے حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاکھیکٹی سے فرمایا گیا کہ آپ کوکون زیادہ محبوب ہے فرمایا گیا کہ آپ کوکون زیادہ محبوب ہے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ دوہ حسین کے کے میری ہی ہیں ماضر ہوئیں اور عرض کی یارسول اللہ میہ آپ کونا ہے ہیں انہیں پچھ عطا فرما کے ایک نوائے قرمایا کہ حسن کے لئے میری ہی ہیت اور سیا دت اور حسین کے لئے میری جرائت و سخاوت (رشی اللہ تعالی عنهم اسلامی کے ایک میری جرائت و سخاوت (رشی اللہ تعالی عنهم اسلامی کے ایک میری جرائت و سخاوت (رشی اللہ تعالی عنهم اللہ کوئیں) (الشرف الہوئیہ)

### فائده

امام احمد رضا فاضل ہریلوی قدس سرہ نے فرمایا کہاس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہافضل ہیں۔ (النیریۃ الوضیہ)

## فضائل خلفائے راشدین رضی الله تعالیٰ عنهم

امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدہ زہراو حسنین کے بعد علی التر تیب الخلافۃ سادات خلفائے راشدین سیدنا ابو بکروسیدنا عمروسیدنا عثمان وسیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی منقبت بیان فرمائی ہے۔فقیراس منا سبت سے مختصر أچند فضائل زیب اورا ق کرتا ہے خلفائے ثلاثہ ابو بکروعمر وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل کتب شیعہ سے وخلیفہ را بع سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کتب اہل سنت ہے۔

## فضائل خليفه اول سيدنا ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه

شیعہ کی معروف تفییر فتی آیات غاروالی کے نیچ شیعہ صاحب امام جعفر صادق کے طریقہ سے صدیت لکھی ہے۔ قال ابو عبد الله لما کان رسول اللہ ﷺ فی الغار قال لا بے بکر کانی انظر الی سفینة جعفر فی 

#### فائده

رسول الله الله الله الموبكر رضى الله تعالى عنه كوصد يق فرمانا تعليم اللى سے بے جيسا كوالله تعالى فرماتا ہے والدى جاء بالصدق و صدق به اولئك هم المتقون .

تفسير مجمع البيان طبرى جونهايت معتبرتفسير شيعه كى إس آيت كے فيچ لكھتا ہے

الذي جاء بالصدق رسول الله و صدق به ابوبكر رضى الله تعالىٰ عنه عن العالية و كليني.

یعنی لانے والے پچے کے رسول اللہ ہیں اور اس کی تضدیق کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے صدیق کہاہے۔

(۲) تفسیرا مام حسن عسکری جوشیعه کے بزوی مستند کتاب ہے اس میں امام حسن عسکری نے بیان فرمایا ہے

قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى انواع العذاب قال ابوبكر يا رسول الله اما انا لوعشت عمر الدنيا تحملني على ما ادعيه كل اعنى انواع العذاب قال ابوبكر يا رسول الله اما انا لوعشت عمر الدنيا وعذاب الدنيا اشد عقاب ينزل على ريح والافرح منج وكان ذالك في محبتك لكان احب الى من ان امتنعم فيها وانا مالك لجميع ممالك ملوكها في مخالفتك مااهلي وولدى الا فداء ك فقال رسول الله على تعلي للجرم ان الله اطلع على قلبك فوجد مافيه موافقا لما جرم على لسانك جعلك منى بمنزلة السمع والبصر والراس من الجسد وبمنزلة الروح من البدن لعلى ن الذي هومني.

فرمایارسول اللّعِلَیْنَ نے ابو بکررضی اللّه تعالیٰ عنہ ہے اے ابو بکرتو میری مصاحبت اور دوستی پرراضی ہے جس طرح کفار مجھے طلب کریں تجھ کو بھی طلب کریں اور بیربات مشہور ہو کہ جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں اس پرتو ہی مجھکو برا بھیختہ کرتا ہے میری وجہ ہے تو انواع عذا ب کے ہر داشت کرے۔ ابو بکررضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیایارسول اللّٰہ اگر میں عمر دنیا کے قدر زندہ رہوں اور تمام زندگی شدید عذا ب دیا جاؤں ندراحت دینے والی موت آوے اور نہجات دینے والا چھٹکارامیسر ہووے اور
یہ سب آپ کی محبت وعشق میں ہوتو میرے نز دیک اس سے زیا دہ پہندیدہ ہے کہ میں آپ کی مخالفت میں تمام سلطین دنیا
کے سلطنوں کا مالک ہوکر راحت و آرام پاکر زندگی گزاروں۔ میرے اہل وعیال صرف اس ہی گئے ہے کہ آپ پر فداو
قربان ہوں یہ سن کررسول اللہ علی ہے فرمایا کہ ضرور اللہ تعالی کو تیرے دل کا حال معلوم ہے اللہ تعالی اس ظاہری بیان کو
حال دل کے موافق پالیاتم کو مجھے ایسا کر دیا جیسا کان اور آنکھ اور سرجسد سے اور روح بدن سے جس طرح علی رضی اللہ تعالی عند مجھے سے ہے تو بھی ایساہ وگیا۔

(٣) مجالس المؤمنين نورالله مسترى صفحه ٨مطبوعه ايران مين قول رسول الله الله كاليه لدكور ہے

ماسبقكم ابوبكر بصوم والاصلوة ولكن بشئي وقرفي قلبه.

بزرگی لے گیاتم سے ابو بکرصدیق روز ہ رکھنے اور نماز پڑھنے سے لیکن بزرگی لے گیا اس چیز کے ذریعہ سے جواس کے ول میں کہی گئی ہے یعنی تقیدیق خالص ۔

فضائل خليفه دوم سيدناعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

(۱) شیعہ محقق مصنف ملا با قرمجلس کتاب بحارالانوار کے چود ہویں جلد میں جس کا نام کتاب السماء والعالم ہے۔مسعود عیاشی ہے روایت کرتے ہیں

عن باقر ان رسول الله عُلِيله دعا وقال اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اوبابي جهل بن هشام.

یعنی امام با قرعلیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر خدانے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہا لہی عزیت دے اسلام کوعمر بن خطاب کے اسلام سے یا ابوجہل بن ہشام کے۔

# مسلمان هونے سے فائدہ

اس حدیث کوبڑے بڑے علماءِ شیعہ نے تسلیم کیا ہے۔اس حدیث کوسیح ثابت کیا ہے چنا نچے فضل بن شادان اور شیخ طبر تی اور شیخ طوسی اورا مام الهدی اور شیخ مفید کے اقرار سے اس کی صحت ثابت ہوئی ہے۔

(۲) حملہ حیدری نے بھی اس حدیث کوشلیم کرکے اشعار میں ترجمہ کیا ہے

چودر باز کردند برروئے اودر آمد عمر بالب عذر گو گرقتش به برسرورانبیاء نشاندش بجائیکه بودش سزا

بگفتند اصحاب بم تهنیت و زان بیشتر یافت دین تقویت

پس اصحاب دین ر اشتداین مدعا که از خدمت سرور انبیاء بسوئے حرم آشکارا روند نماز جماعت بجا آورند رسيد اين سخن چوں بعرض رسول زخير البشر يافت عزقبول كز كردند اصحاب چون اتفاق برآمد رسول خدا ازوثاق روان شد نیا بیددیان دین چوسوئے حرم سیدالمرسلین بیالیداز بس زمین شد گمان که بیرون رود از برآسمان زشادی برقص اندر سهپر جو خورشید بر ذره افروخت چهر ہمے رفت جبریل بالائے سربفرق ہمایوں بگستر تدبیر ملائك چپ وراست در دور باش شياطين زېيبت شده پاش پاش به پهلو روان حمزهٔ نامدار به بیشش علی صاحب نوالفقار ہمیں رفت در پیش حیدر عمر حمائل مہمان تیخ کین برکمر بگرد آمده جمع ياران تمام برفتنه زينسان وبيبت الحرام جواز حرم سربعرش مجید رسانید چون گرد موکب رسید

#### غلاصه ترجمه

حضرت عمر کے لئے دروازہ کھولا گیا آپ آئے تو ان کی شان کے مطابق جگہ دی گئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مبارک باد کہہ کرخوشی کاا ظہار کیا کہ آپ کی وجہ ہے دین کوتقویت پینچی اس کے بعد حضور طبیعی نے صحابہ سمیت حرمِ کعبہ میں کھلم کھلانماز ادا کی اس کیفیت ہے نہ صرف اہل زمین بلکہ اہلِ آسان بھی وجد میں تھے۔ ملائکہ جبرائیل علیہ السلام سمیت شاد ماں تھے۔ بلیس اور اس کے چیلے ماتم کناں تھے۔ بیہ نظر عجیب تھا کہ حرم کی روائگی کے وقت حضر ہے جمع محرے میں اور حضر ہے گئی اور تمام صحابہ جمع تھے۔ اس منظر کاز مین ہے آسان تک جہو چہا۔

تک جہد چہتھا۔

تک جہد چہتھا۔

#### انتباه

جس شخصیت نے ایمان طلب کیااوراللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ ہے دعا قبول فر ماکرایمان نصیب فر مایا اس شخص کے لئے بدگوئی کرنااوررسول اللہ علیہ کی دعامتجاب شدہ کو لاشبی جاننا کفرنہیں تو کفرکس کو کہتے ہیں۔

# فضائل خليفه ثالث سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه

(۱) شیعه کی معتبرتفسیر علامه کاشانی میں زیرآیت ''لیف در ضبی البله عن المومنین بھر جمه حدیث رسول الله علیه علیا الفاظ مرقوم ہے کہ

> آن حضرت فرمودند نرو دیك كس از انمومنان كه در زیر شجره بیعت كردند. حضورطینه نے فرمایا كه جس نے شجره كے نيچے بیعت كی وه دوزخ میں نہ جائے گا۔

> > (۲) کشف الغمه میں حدیث بایں طور مذکور ہے

از جابر بن عبدالله انصاری روات است که مادران روز هزار و چهار صد کس بودیم در آن روز من از حضرت پیغمبر ﷺ شنیدیم که آن حضرت خطاب بحاضر ان قرمود که شما بهترین اهل روئے زمیند وماهمه در آن بیعت کردیم و کسے از اهل بیعت نکث نه نمود مگر قیدین قیس که آن منافق بیعت شکست

(س) خلاصة المنهج ميں حديث رسول التعلق اس طريقه ہے نہ كور ہے

خـدائـے تـعـالــيٰ بيـديــان راوعــدهٔ مـغـفرت داد وايشان رابخطاب اعملوا ما شئتم نواز شنرود نسيمه آية لولاكتب الخــ

لعل الله اطلع علم اهل بدر فغفر لهم لقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله تعالى نے نظر كى اہل بدر پر پھر بخش ديا أن كو پس كرديا أن كے لئے جو چا ہو جو پچھ كرو پس ميں نے تم كو بخش ديا۔ معمل اللہ

اییا کرنا یعنی عام کھلی چھٹی وینااللہ تعالی ہے محال ہے۔

### بواب

الله تعالی ما لک مختار جیسے جا ہے کرے اس نے خود فر مایا ہے

الامن تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سياتهم حسنيط وكان الله غفوراً رحيماه

گرجس شخص نے توجہ کی اور ایمان لا یا اور عمل کیا اچھا اپس وہ جماعت بدلا دیتا ہے اللہ ان کے برائیوں کونیکیوں سے اور دوسری آیت میں فرماتا ہے

ان الحسنات يذهبن السيات

یعنی ضرور نیکیاں دور کر دیتے ہیں برائیوں کو۔

#### فائده

اگرخدا کا کلام مان لےتو یقین کرے کہ رسول اللہ علیہ فی جو پچھا صحابِ کرام کی شان میں فرمایا ہے وہ سیجے اور پیج ہاگراس میں شک کرے تو اصول کا فی کود کھے کرا مام کے قول پر یقین کر لے اور مصنف ناسخ التواریخ جوشیعوں کابڑا فاضل عالم ہے وہ جلد اصفحہ ۲۲ مطبع ایران میں او کرغز وہ تبوک میں حدیث رسول اللہ علیہ بیان کی ہے کہ

چوں پیغمبر وَتَیَا لَمْ لَحْتَے تبحر یص جنگ سخن کرد در مردم مدینه جببش پدید گشت لاجرم عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه که این وقت دویست شتر و دویست اوقیه سیم از بهر جنگ شام ساز کرده بود بتمامه بحضرت رسول وَتَیَا لَمْ آور دوبرائے تجهیز شکر پیش داشت پیغمبر وَتَیَا لَمْ قرمود لایطر عثمان ما عمل بعد هلا این نشان ندر کا مثان و و هزار مثقال عسم ل بعد هلا این نشان ندر کا مثان و و هزار مثقال سرخ آورد قرمود اللهم ارض عن عثمان فانی عنه راض. (یعن اے اللہ راض عن عثمان فانی عنه راض. (یعن اے اللہ راض عن عثمان فانی عنه راض. (یعن اے اللہ راض عن عثمان فانی عنه راض. (یعن اے اللہ راض عن عثمان فانی عنه راض. (یعن اے اللہ راض عن عثمان فانی عنه راض. (یعن اے اللہ راض عن عثمان فانی عنه راض. (یعن اے اللہ راض عن عثمان فانی عنه راض و اللہ راض عن عثمان فانی عنه راض و اللہ و

# جان نثاری کے نمونے

ونیز گفته اند که از سی هزار تن لشکر که سفر تبوك کرد دوبهر ه را عثمان داد عمر بن خطاب گوید

که من باخود اندیشیدم که امروز برابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه سبق گیرم ویك نیمهٔ مال خود
رابحضرت رسول بردم تاکار لشکر بسازوفرمود یاابن الخطاب از بهر اهل خود چه ذخیره نهاده عرض
کردم هم بدینمقدار برائے اهل خویش گذاشته ام این اسگام ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه رسید و اندوخته
خودرا بتمامیت پیش داشت پیغمبر فرمود برائے اهل خود چه نهاد ه عرض کرد "اذخرت الله ورسوله
"یعنی خدا ورسول را از بهر ایشان ذخیره نهادم عمر گفت ای ابوبکر هیچ گاه برتوبیشی نتوانم گرفت
عبدالرحمن بن عوف چهل اوقیه زرو بروایتی چهارهزار درهم آوردوگفت مراهشت هزار درم بودیك
نیمه رابقرض پروردگار خویش دادم ونیمه دیگر را از بهر عیال خود گذاشتم نیمه رابقرض پروردگار خویش دادم ونیمه دیگر را از بهر عیال خود گذاشتم -

تحت شارح لکھتاہے

انه مامور بالرفق فرح طلب حقه فاطاع الامر فرح بيعته ابر بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالىٰ عنهم امتشا لالما امره النبي من الرفق وايقاء الميثاق.

حضرت علی تھم کیا گیا ساتھ نرمی کے اپنے حق کے طلب کرنے میں اور قبول کرلی اور فرمانبر داری پیج بیعت ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کے اس لئے کہ یارسول اللّٰہ قابیہ نے علی کوساتھ نرمی اور پورا کرنے وعدہ میثاق کے تھم فرمایا تھا۔ اسواط الصداقۃ کے صفحہ الحاریہ بیحد بیث رسول تھا تھے کے موجود ہے

عن على سمعت النبي يقول لعثمان لوان لى اربعين بنتا زوجتك واحدة بعدواحدة حتى لابقى منهن و احدة.

روایت ہے حضرت علی ہے کہ سنامیں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے تضے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا گر ہوتیں میری جالیس لڑ کیاں نکاح کردیتامیں تم کوایک بعد دوسری کے تا کہ نہ رہ جاتی ان میں سے ایک۔

#### فائده

اگر صحابہ کرام کی شان میں رسول اکر مطابطہ کے قول بیان کئے جائیں اور وہ بھی شیعوں کی کتابوں ہے تو کتا ہیں وفتر بن جائیں کیونکہ بیشار سے باہر ہیں۔آخر میں دوحدیثیں درج کر کے بحث ختم کرتا ہوں تا کہ ضمون طویل نہ ہوجاوے۔ (۱) شیخ ابن بابو بیقی نے اپنی کتاب معانی الا خبار میں امام موکی رضاعلیہ السلام سے روایت کی ہے

عن الحسن بن على قال قال رسول الله عَلَيْتِهُ أن ابابكر منى بمنزلة السمع أو عمر منى بمنزلة البصر وأن عثمان منى بمنزلة الفواد.

حضرت نے فرمایا ابو بکر بمنز لہ میرے کان کے ہے اور عمر بمنز لہ آئکھ کے اور عثمان بمنز لہ میرے دل کے ہے۔

#### فائده

حدیث کامطلب واضح ہے کیکن کوئی نہ مانے تو میں کیا کروں۔ (۲) اسی کتاب کے جلد ۲صفحہ ۷ کامیں ہے

عن عبدالله قال رسول الله عَلَيْكُ من جاء ني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ومن مات في احد الحرمين والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ومات مهاجراالي الله عزوجل وحشريوم القيمة مع اصحاب بدر. فرمایا رسول الله طلیقی نے جوشخص آیا میری زیارت کو واجب ہوئی اس کے لئے شفاعت میری اور جس کے لئے میری شفاعت واجب ہوئی اس کے لئے بہشت واجب ہوئی یا اور جوشخص مرگیا بچ حرم مکہ معظمہ یامدینه منورہ کے نہ سامنے کیا جاوے گاحساب کے لئے اور مرگیا مہاجر ہوکررا ہُ خدامیں اور جمع کیا جاوے گا قیامت میں اصحاب بدر کے ساتھ۔

### فضائل سيدنا على المرتضى رضى الله تعالى عنه

(1)قال رسول الله عَلَيْكِ على منى وانا من على .

فرمایارسول التَّعِلَيْتُ نے کیلی رضی الله تعالیٰ عنه مجھ ہے ہیں اور میں ان ہے ہوں۔

(۲)عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه ان النبي عَلَيْكِ قال ان الله جعل زرية كل نبي في صلبه وجعل في ريتي في اسلب على رضى الله تعالىٰ عنه ابي طالب.

ا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ فر مایاحضو ہوائی گئے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی اولا واس کی پشت میں دی ہےاور میری اولا دحضر ہے ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں ہے۔

(٣)عن ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنه قال ان النبى قال على رضى الله تعالىٰ عنه منى بمنزلة راسى من بدنى. (طبراني)

فر مایار سول التعلیقی نے کہ حضرت علی بمنز لہ سرکے ہیں میرے بدن ہے۔

(٣)عن ابن مسعود ان النبي قال الله تبارك و تعالىٰ امرني ان ازوج علياً.

فرمایارسول التَّحِلَيْنَةُ نِے اللّه تبارک و تعالیٰ نے تکم دیا تھا کہ میں حضرت علی رضی اللّه تعالیٰ عنه کا بیاه کروں۔ تفصیل فقیر کی کتاب' سوا نے شیرخدا''میں دیکھئے۔

> شاخِ قامت شه میں زلف وچشم ورخسار ولب ہیں سنبل زگس گل چکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ

### حل لغات

شاخ ،سر ،ما تھا۔ قامت ،قدو قامت۔شہ ،شاہ کامخفف ،شہنشاہ ۔ زلف ، بالوں کی لٹ ،چیثم ، آنکھ۔رخسار ، گال ، عارض ۔لب ، ہونٹ ۔ سنبل ،ایک نہایت خوشبو دارگھاس ۔نرگس ،ایک خوبصورت پھول جسے آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ گل ، پھول ۔ پچھٹریاں ، پھول کی پیتاں ۔

### شرح

شہنشا ہُ عرب و مجمع اللہ کے مبارک و مقدس مانتے میں زلفِ معنمر گویا سنبل الطیب ہے جس کی بھینی بھینی خوشبو وُں سے دل و د ماغ معطر ہوجا تا ہے اور سرمگیں آنکھیں گویا نرگس کے پھول ہیں جسے د مکھے کر آنکھیں میں بھی آسو دہ نہیں ہوتیں اور عارض نگین گویا پھول ہیں جس کے نظار ہُ جمال ہے بھی دل نہیں بھرتا اور لبہائے شیریں مقال گویا پھولوں کی پچکھڑیاں ہیں جس کے جنبش کے وقت گوشہائے قلب و جگروا ہو کرمو چیرت ہوجاتے ہیں۔

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے سرور کا ئنات، فخر مودات، محبوب رب العالمین کے قامت سروقد ، زلف عنبریں ، چیثم سرمگیں ، رخسارِ گلعذار ،لبہائے خندہ زار کی الیمی تصویر تھینجی ہے کہا گر کسی نے باغ و بہار نہ دیکھی ہوتو حضور پر نور قلیق ہے کو دیکھے لے یاوہ اوصا ف ِمقدس جوحقیقت پرمبنی ہیں سن لے فقیران مذکورہ بالا امورمقد سہ کوتر تیب وارعرض کرتا ہے۔

#### قدر عنا

سیدہ عائشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہرسول اللہ قائلیہ کا قد درمیانہ تھا آپ طویل القامۃ تھے نہ پہتہ قد جب آپ کے ساتھ دراز قد والے چلتے تھے تو آپ ان سے او نچے نظر آتے ان سے جدا ہونے کے بعد آپ درمیا نہ قد نظر آتے تھے۔ (ابن عساکر)

#### فائده

نبی پاک علیقه کامیم مجز ه تھا که کتنا ہی طویل القامة آپ کے ساتھ چلتا یا بیٹھتا تو دیکھنے والوں کوآپ کا قد مبارک اس سے او نچا بھی نظر آتا اور آپ اپنی ہیئت کذائیہ میں بھی بدستورنظر آتے۔

#### 175

بیاس لئے تھا تا کہ جس طرح باطن میں آپ سب سے بڑے ہیںا بیسےاللہ تعالیٰ نے ظاہر بھی آپ کو ہروصف میں بڑا کر کے دکھایا تو قدرعنا بھی بڑامحسوں ہوتا تا کہ کوئی بھی آپ سے کسی بھی معاملہ میں بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔

### سایه ندارد

آپ کے قد کی زیبا کا سامیہ نہ تھا۔ اس کی تا سُداس امرے ہوتی ہے کہ آپ کے اسائے مبارک میں ہے ایک اسم شریف نور ہے۔ چنانچی قر آن مجید میں سورۂ ما کدہ میں ہے

قدجآء كم من الله نور و كتب مبين.

البتة تمهارے پاس الله كى طرف سے ايك نوراور كتاب واضح آئى۔

اور ظاہر ہے کہ نور کا سامینہیں ہوتا۔ ( تھیم تر مذی ،م مے ٢٥٥ ھے) نے نوا در الاصول میں بروایت ذکوان (تا بھی ) نقل

کیا ہے کہ دھوپ اور جاندنی میں رسول اللہ طلیقہ کا سامی نظر نہ آتا تھا۔ امام ابن سبع کا قول ہے کہ حضور طلیقہ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سامیہ نظر نہ آتا تھا۔ امام ابن سبع کا قول ہے کہ حضور طلیقہ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سامیہ نظر نہ آپ دھوپ یا جاندگی روشنی میں چلتے تو آپ کا سامیہ نظر نہ آتا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی شاہدوہ حدیث ہے کہ جس میں فدکور ہے کہ جب آپ نے بید دعا مانگی کہ اللہ میرے تمام اعضاءاور جہات میں نور کر دے۔ تو دعا کواس قول پرختم فرمایا

واجعلني نورا.

اور مجھ کونور بنادے۔

#### فائده

حدیث ذکوان مرسل ہے مگر ابن مبارک وابن جوزی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه نقل کیا ہے کہ نبی

کریم اللہ تعالیٰ عنہ تھا جب آپ دھوپ میں کھڑتے ہوتے تو آپ کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آتی اور جب چراغ

کے سامنے کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی پر غالب آتی ۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کا سابیانہ ہونے میں بیہ حکمت تھی کہ آپ

کے سابیہ کوکوئی پا مال نہ کرے ۔ (زرقانی علی الموا ہب جلد ۱۳ صفحہ ۲۲۰)

مزید تحقیق فقیرنے رسالہ ''سابی دارؤ' میں لکھ دی ہے۔

### زلف عنبرين

سر مبارک کے بال نہ تو بہت گھونگھروالے تضاور نہ بہت سید سے بلکہ دونوں کے بین بین شخان بالوں کی درازی میں مختلف رواییتیں آئیں ہیں کا نوں تک ، کا نوں کے نصف تک ، کا نوں کی لوتک ، شانہ مبارک کے نز دیک تک ، شانوں تک ۔ ان سب روایتوں میں تطبیق بوں ہے کہ ان کومختلف او قات واحوال برمجمول کیا جائے یعنی جب آپ کڑا دیتے تو کان تک دہ جاتے پھر بڑھ کر نصف گوش یا نرمہ گوش یا شانہ تک پہنچ جاتے ۔ اگر موئے مبارک خود بخو دیرا گندہ ہو جاتے تو آپ ان کو دو حصے بطور ما نگ کر لیتے اور اگر از خود نہ کھرتے تو بحال خود رہنے دیتے اور با تکلف ما نگ نہ نوکا لئے ۔ اس کو دو حصے بطور ما نگ کہ دیا گئے ۔ اس کو دو حصے بطور ما نگ کہ جب حضور شاہدہ ہا لوں کو جھاڑتے تو مشک وغیر کی لیٹیں نکا کرتیں ۔ امادیث میں ہے کہ جب حضور شاہدہ ہالوں کو جھاڑتے تو مشک وغیر کی لیٹیں نکا کرتیں ۔

# گیسوئے پاک کی قدر ومنزلت

حضرت علی شیرخدا کرم اللّٰدو جهه الکریم فرماتے ہیں

سمعت رسول الله مَلْكُ و ....و شعرة من شعرى فالجنة عليه حرام.

(جامع صغير صغيرهم، كنز العمال صفحه ٢٧٦)

میں نے رسول اللہ تقلیقی سے سنا کہ آپ نے اپنا گیسوئے پاک ہاتھ مبارک میں لے کرفر مایا کہ جس نے میرے ایک ہال کو بھی ایذا دی اس پر جنت حرام ہے۔

یعنی حضور طلیقہ کے ایک بال اقدس کی ہےا د بی اور گنتاخی جہنم میں لے جانے والی ہےاسی لئے ابن تیمیہ نے کہا اور محدثین کرام رحمہم اللّٰہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جوحضو روافیہ کے شعر (بال) کوشُعیر'' حجودٹا سابال' یعنی تحقیر کے طور پر کہا تو وا جب القتل ہے۔ بیززا کتیں صحابہ کرام ہی جمجھتے تھے۔

### انتباه

گیسوئے پاکوسنبل کہنامحض سمجھانے کے لئے ورنہ کہاں سنبل کہاں زلفِ سیدالرسل علیہ ہے۔ بارے میں فقیر کی تصنیف'' گیسوئے رسول'' کا مطالعہ سیجئے۔

# چشمان سرمگین

حضور سرورِ عالم الله الله کی مبارک آئی تھیں بڑی نہ اتنی بڑی کہ با ہرنگلی ہوئی ہوں اور قدرتِ الہی ہے سرمگیں اور پلکیں دراز تھیں ، آئی تھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے تھے۔ کتب سابقہ میں یہ بھی ایک علامت نبوت تھی کہ جب آپ نے ۲۵ سال کی عمر شریف میں حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کی طرف ہاں کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے لئے ملک شام کا سفر کیا اور بھرہ میں نسطور را ہب کے عبادت خانہ کے قریب ایک درخت کے نیچ اتر ہے تو را ہب نہ کور نے میں سرخی ہے ؟

اتر ہے تو را ہب نہ کور نے میسرہ سے حضور اللہ کی نسبت یہ سوال کیا کیا ان کی دونوں آئی ہوں میں سرخی ہے ؟
میسرہ نے جواب دیا ہاں اور وہ سرخی آپ ہے بھی جدانہیں ہوتی ۔ (دلائل ابی فیم صفحہ ۵، خصائی جلد اصفحہ ۱۹)

#### فائده

یہ تو چشمانِ سرگلین کا ظاہری وصف جسے نرگس ہے تعبیر کیا گیا ہے اور باطن وصف کا کیا کہنا جس کا خلاصہ یوں سمجھئے کہ چو دہ طبق آپ کی نگاہ پاک ہے اوجھل نہ تھے اور آپ کواللہ تعالی کی طرف سے وہ قوتِ بصارت عطا ہوئی تھی کہ آپ جس شئے کود کیھتے خواہ وہ غایت درجہ خفاء میں ہوا ہے یوں ادراک فرماتے تھے کہ جس طرح وہ واقع اور نفس الامر میں ہواکرتی ۔ (زرقانی علے المواہب جلد مصفحہ ۸)

# رؤية باطنى

الله تعالیٰ نے فرمایا

مازاغ البصر وماطغي. (بإره٢٧)

مجھے دیکھنے میں بلک بھی نہتو جھیکی۔

#### فائده

یہ میراعقیدہ ہے کہ حضور علیہ ہے نے عین ذات کو دیکھا چیثم مصطفیٰ نے جو پچھ دیکھا دل نے اس کی تقید این کی۔ احادیث مبار کے ہ

(۱)قال رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ اللهُ مُنْ أَلَّ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ أَلَّ مُنْ اللهُ مُنْ ال

(۲) امام بیهجق (متونی ۱۹۵۸ه ) نے بروایت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهمانقل کیا ہے که رسول اللّٰیطِیفَۃ اندھیری رات میں روشن دن کی طرح دیکھتے تھے۔( خصائص کبریٰ جلد اصفحہ ۲۰)

#### فائده

امام مجامد (مرسول الله على الله على الله على الله على السلام المربول الله على السلام المربول الله على الله على

اس حدیث مرسل کوامام حمیدی (متونی و ۲۰۰<sub>۱ه</sub>) نے اپنی مند میں اور ابن منذر (متونی ۱<u>۳۱۸ ه</u>) نے اپنی تفسیر اور بیہ ق نے روایت کیا ہے۔ دیکھوموا ہب لدنیہ جز اول صفحہ ۲۵ اور خصائص کبر کی جز اول صفحہ ۲۱

#### انتباه

جن احادیث مبارکہ میں حضور سرورِ عالم اللی غیبی امور کے دیکھنے کا ذکر ہے وہاں دیکھنا حقیقی یعنی آنکھ ہے دیکھنا مراد ہے جوبطورِ خرق عادت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک تلکی کوقوت عطا فرمائی۔ جس طرح آپ کے قلب مبارک کو معقولات کے ادراک میں عاطرہ وسعت بخشی تھی اسی طرح آپ کے حواس لطیفہ کومحسوسات کے احساس میں وسعت فرمائی تھی مثلاً آپ ملائکہ وشیاطین کو دیکھا اور شب معراج کی صبح کو مکہ معظمہ میں قریش کے سامنے بیت المقدس کو دیکھ کراس کا عال بیان فرمانا اور مسجد نبوی کے بننے کے وقت آپ کامدینہ منورہ سے کعبہ شرقہ کو دیکھنا، زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لینا اور حضرت جعفر طیار کوشہادت کے بعد بہشت میں فرشتوں کے ساتھ اُڑتے دیکھنا بیتمام امور آپ کی قوتِ بینا ئی پر دلالت کرتے ہیں۔

غزوہ احزاب میں خندق کھودتے وقت ایک سخت پھر حائل ہو گیا تھا جسے حضور اللے گئے نے کدال کی تین ضربوں سے
اُڑا دیا۔ پہلی ضرب پر فر مایا کہ میں یہاں سے شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں دوسری ضرب پر فر مایا کہ میں یہاں سے
کسر کی کا سفید محل دیکھ رہا ہوں تیسری ضرب پر فر مایا کہ اس وقت میں یہاں سے ابوا بِ صنعاء کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح
جب غزوہ موقد میں حضرات نید بن حارث وجعفر بن ابی طالب وعبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد دیگرے بڑی
بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضور اقدس میں ان واقعات کواپنی آئھوں سے دیکھ رہے تھے اور
بیان فر مار ہے تھے۔

#### لطيفه

سیدنا موئی علیہالسلام نے عین ذات کونہیں بلکہ صفاتی جلوہ وہ بھی سوئی کے سوراخ برابروہ بھی پہاڑ کے واسطہ سے وہ بھی دیکھانہیں جلوہ دکھایا گیا پھراس کی کیفیت جو ہوئی وہ حدیث میں پڑھئے

امام طبرانی و مجم صغیر میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعا لم الفی ارشاد فرمایا کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جملی فرمائی تو بیعا لم تھا کہ

كان يبصر النملة على الصفآء في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فرسخ.

(شرح شفا للملاعلى قارى جلد اصفح 121)

حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں صاف پھر پر دی فرسخ کے فاصلہ ہے چیونٹی کود مکھے لیتے تھے۔

#### فائده

### رخسار اقدس

آپ کے رخسارِ اقدس کے بارے میں بعض مفسرین نے آیة "مشل کے مشسکھ فیھے مصب الحالائية پارہ

۱۸) کی تفسیر بتایا ہے۔امام نفطویہ نے فرمایا کہ

هذا مثل ضربه الله لحبيبه عليه الصلواة والسلام يقول يكاد ومنظره يدل على نبوته وان لم يتل قرآنا. (نزمة الجالس، بِمثل بشرصفي، م)

یہا شارہ ہے کہ چہرہ مبارک بغیر دعو کی نبوت اور تلاوت ِقر آن کے اہل بصیرت کے دلیل ہے آپ کی رسالت کی۔ حضرت عبداللّٰد بن رواہ نے فر مایا

لولم تكن فيه آيات مبينه لكان منظره ينبئك بالخير.

اً گرحضور طلیقہ ہے وحی الٰہی ومعجز ات کاظہور نہ ہوتا تو بھی آپ چېر وَاقد س آپ کی نبوت کی دلیل کافی تھا۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ہجرت کے فوراً بعد میں مدینہ پاک میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہواتو جبغور ہے دیکھاتو فر مایا کہ

عرفت انه وجه غير كذاب. (رواه الترندي)

یہ چہرہ جھوٹے کانہیں ہوسکتا۔

سیدہ عا ئشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے چ<sub>ب</sub>ر ۂ اقدس کے متعلق فر ماتی ہیں سیدہ علاللہ

كان رسول الله عَلَيْكِ احسن الناس وجهاً وانور هم.

رسول الله طلقة كاچېره اقد س حسن و جمال ميں براه ڪراوررنگ ميں روثن تر تھا۔

### لب اطھر

امام طبرانی رحمة الله تعالی علیه حدیث نقل کرتے ہیں کہ

كان رسول الله مَلْكِلُهُ احسن عباد الله شفتين.

حضورسرورِ عالم الله کے ہونٹ پاک تمام انسانوں اللہ کے ہندوں ہے حسین ترتھے۔

(۲) دوسری روایت میں فرمایا که

كان رسول الله مَلْكِلُهُ الطف عبادالله شفتين.

رسول اکرم ایسته کے لب اطهرتمام بندوں سے خوبصورت تھے۔

(۳) امام تر مذی نے شاکل میں آپ کے لیوں کے بیان میں صلیع الے فکالفظ لائے ہیں اس کابعض شارحین نے منہ کا فراخ ہونا مرا دلیا لیکن بیمعنی موزوں نہیں۔اس کی شرح میں ملاعلی قاری رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ نے معنی لکھا ہے ذبول شفيته ووقتها وحسنهما.

اس سے آپ کے ہونٹو ل کانرم و نازک و پتلا اور حسین ہونا مرا دہے۔

حضرت سید پیرمہرعلی شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی خوب تر جمانی فرمائی ہے

لبان سرخ آکهان که لعل يمن.....

اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل ول ہو پیدا پیارے ولا کی شاخ

## حل لغات

نخل، کھچور کا درخت۔ پیارے،اے پیارے محبوب کونخاطب کرنے کا کلمہ۔ وِلا ،محبت۔

### شرح

اے کا ئنات کے آقا تاہی ہمیں اپنی رحمت کا ایسا پانی عطا فر مائے جو آپ کے ان باغو ں اور لالہ زاروں کا صدقہ ہو اور جس سے اے پیارے ہمار نے تخلِ دل میں آپ کی محبت کی شاخ در شاخ پھوٹ نکلے۔

## بڑی تمنا

اس شعر میں امام احمد رضا قدس سرہ نے وہی ما نگا جو صحابہ کرام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم کامقصد اول تھا یعنی حضور سرورِ عالم حیالتہ علیہ کا پیار اور معیت بالدوام ۔

## أسيدنا ثوبان رضى الله تعالى عنه

ایک دن حضور الیالیة کے عاش زار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو ان کاچرہ اتر اہوا اور رنگ اڑا ہوا در کی کے کرحضور الیہ الیہ الیہ تعالیہ نہ کوئی جسمانی تکلیف اور نہ کہیں در د۔ بات یہ ہے کہ رُخ انور جب آنکھوں سے اوجھل ہوجا تا ہے تو دل بے تا ہوجا تا ہے فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا ہوں۔ اب رہ کر مجھے بیہ خیال ستار ہا ہے کہ جنت میں حضور الیہ الیہ کہاں ہوگا اور بیہ سکین کس گوشہ میں پڑا ہوگا۔ اگر روئ تاباں کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لئے جنت کی ساری لذتیں ختم ہوجا کیں گی فراق و ہجر کا بیہ جا نکاہ صدمہ تو اس دلِ ناتو ال سے ہر داشت نہ ہوسکے گا۔ حضور الیہ اس کرخاموش ہوگئے یہاں تک جبرئیل امین فر دہ لے کرتشریف لائے۔ سے ہر داشت نہ ہوسکے گا۔ حضور الیہ اس کرخاموش ہوگئے یہاں تک جبرئیل امین فردہ لے کرتشریف لائے۔

من يطع الله والرسول الخ. (بإره ۵)

سيدنا ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی و فات کے بعد
لوگوں نے بیدخیال ظاہر کیا کہ آپ کو شہداء کے درمیان فن کردیں اور بعض کہتے تھے کہ آپ کو جنت البقیع میں فن کیا جائے
میں نے کہا میں تو انہیں اپنے جمرے میں اپنے محبوب الفیلی کے پاس فن کروں گی ابھی ہم اس خیال میں تھے کہ مجھ پر نیند
غالب آگئ میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ محبوب کو مجبوب کی طرف لے آؤ۔ جب میں بیدار ہوئی تو پیتہ چلا کہ تمام حاضرین
نے اس کو سنایا تھا یہاں تک کہ مجد میں موجو دلوگوں نے بھی اس آواز گوش ہوش سے سنا۔

وفات سے پہلے سیدناصدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے تابوت کو حضور طابعہ کے روضہ انور کے پاس لاکرر کھو بینااور "السسلام علیہ ہارسول الله علیہ وسلیم کڑعرض کرنا کہ حضور!الو بکرآپ کے آستانهٔ عالیہ پر حاضر ہوا ہے اگرا جازت ہوئی تو دروازہ کھل جائے گااور مجھاندر لے جاناور نہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ رادی کابیان ہے کہ جب حضرت الو بکر کی وصیت پر عمل کیا گیا تو ابھی وہ کلمات پایئے اختیام کونہ پہنچے تھے کہ پر دہ اُٹھ گیا اور آئی کہ حبیب کو حبیب کی طرف لے آؤ۔

# سيدنا ربيعه رضى الله تعالى عنه

حضرت ربیعہ بن کعب (ملمی) کابیان ہے کہ میں رات کورسول الله طبیقی کی خدمت اقدس میں رہا کرتا تھا۔ آپ کے وضو کے لئے پانی لا دیا کرتا تھا اور دیگر خدمت (جامہ سواک وشانہ)وغیرہ بھی بجالایا کرتا تھا۔ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا ''مسل'' (ماگلو) میں نے عرض کیا

### اسئلك مرافقتك في الجنة.

میں آپ ہے بہشت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔

آپ نے فرمایا بیتمہارے لئے ہے پچھاور بھی۔حضرت ربیعہ نے عرض کیا کہ میر امقصودتو وہی ہے آپ نے فرمایا تو کثر تے بجدہ سے میری مد دکر۔مطلب بیہ ہے کہ خود بھی اس مقامِ بلند کی شان پیدا کرواور میری عطا کے ناز پر کثر تے عبادت سے غافل نہ ہوجاؤ۔

جب حفزت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت اورا سلام کی تفییر کرر ہے تھے۔حضرت ابوعبدالرحمٰن آپ کی طرف متوجہ ہوکر سن رہے تھے اس دوران جب بھی رسول اللہ علیفی کاذکر آتا تو عبدالرحمٰن کی آنکھوں میں رسول اللہ علیفی کا شوقِ دیدار چیک اٹھتا اور آپ کی ملاقات کے لئے بے چین ہوجاتے۔ایک بارعبدالرحمٰن نے حضرت مصعب کی طرف متوجہ ہوکر کہارسول اللہ علیفیہ کی زیارت کا کس قدرا شتیا ت ہے کب سال جائے گا اور موسم جج آئے گا اور ہم آپ کی زیارت سے شرف ہوں گے حضرت مصعب مسکرائے اور فر مایا ابوعبدالرحمٰن صبر کرو۔ دن جلد ہی گزر جا کیں گے۔ سیدہ ام عصارہ رضی اللہ تعالیٰ عینها

حضرت ام عماره رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما جنگ احد میں اپنے شو ہرحضر ت زید بن عاصم اور اپنے دونوں بیوُں حضر ت عمارہ اورحضر تعبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰعنہم کوساتھ لے کرمیدان میں کودیرٌ یں اور جب کفار نے حضورطیف میرحملہ کردیا تو پیہ : ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلہ میں کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیرونلوار کے ہرایک وار کوروکتی رہیں یہاں تک کہ جب ابن قمیہ ِ ملعون نے رحمت عالم الفِیلِی میں تلوار چلا دی تو حضر ت ام عمارہ نے اس تلوار کوانی پیٹھ پروک لیا چنانجے ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم لگا کہغاریڑ گیا۔ پھرخود بڑھ کرابن قمیہ کے کندھے براس زور سے تلوار ماری کہوہ دوٹکڑے ہوجا تا مگروہ ملعون دو ہری زرہ پہنے ہوئے تھااس لئے نچ گیا۔اس جنگ میں بی بی ام عمارہ کےسروگردن پر تیرہ زخم لگے تھے حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرز ندحصر ت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابیا ن ہے کہ مجھےا یک کا فر نے جنگ احد میں زخمی کر دیا ۔ اورمیر ے زخم سے خون بندنہیں ہوتا تھا۔میری والدہ ام عمارہ نے فو رأا پنا کپڑا بھاڑ کرزخم کو باندھ دیا اور کہا بیٹا اُٹھو کھڑے ہوجا وُاور پھر جہا دمیںمشغول ہوجا وُ۔ا تفاق ہے وہی کا فرسا منے آگیا حضورطیط نے فرمایا کہاےا م عمارہ! دیکھ تیرے بیٹے کوزخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضر تام عمارہ نے جھیٹ کراس کا فرکی ٹا نگ میں تلوار کااییا بھریور ہاتھ مارا کہ وہ کا فرگر بڑااور پھر چل نہ سکا بلکہ ہرین کے بل گھٹتا ہوا بھا گا۔منظر دیکھ کررسول الٹیفلیٹ مسکرابڑےاور فرمایا کہاےام عمارہ تو خدا کاشکر کر کیاس نے تجھ کواتنی طاقت اور ہمت عطا فر مائی کہتو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔حضرت ام عمارہ نے کہا کہ پارسولاللہ! آپ دعا فرمائیے کہاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گز اری کا شرف عطا فرمائے اس وقت آپ نے ان کے لئے اور ان کے بیٹو ل کے لئے اس طرح دعا فرمائی کہ

اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة.

ِیااللّٰدان سبکو جنت میں میر ار فیق بنا دے۔

چنانچیرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہازند گی بھراعلانیہ کہتی رہیں کہرسول اللہ ﷺ کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی ہے بڑی مصیبت مجھ پر آ جائے تو مجھ کواس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔

> یادِ رخ میں آئیں کرکے بن میں میں رویا آئی بہار جھومیں نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکیں مہلی شاخ

> > حل لغات

بن،جنگل۔نیساں،بارش جوسمندر میں موتی پیدا کرتی ہے۔

### شرح

اپینمجوب تا جدار مدینظ کے درخ تاباں کی یا دمیں جنگوں کے اندرآ ہیں بھر بھر کے میرے دونے کی وجہ سے جنگل میں بہارآ گئی۔ نیم شیخ جھوم جھوم کراٹھی اور ایر نیساں نے خوب بارش برسائی جس سے کلیاں چنگ کر پھول بن گئیں اور شاخ و بن مہک اٹھے دراصل بیشعراعلی حضرت، امام اہل سنت علیہ الرحمة کے ان کارناموں کوا جاگر کرر ہاہے جوانہوں نے ہندوستان جیسے ننگ و تاریک ملک میں سرانجام دیئے جس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے اور وہ یہ تھے کہ مسلمانا نِ ہندکومسلک اہل سنت پررائخ اور نہایت مضبوط فر مایا بد مذہبوں اور گراہوں سے ڈٹ کر مقابلہ فر مایا اور ان کے عقائد فاسدہ سے لوگوں کو بچایا۔

### تحديث نعمت

امام احمد رضارهمة الله تعالى علية على نهيس بلكة تحديث نعمت فرمايا ہے جوقر آنی تھم ہے۔ واما بنعمة ربك فحدث (ياره ۱،۳۰۰ الم نشرح)

اوربهر حال اینے رب کی نعمت کو بیان سیجئے۔

## اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے کارنامے

یوں تو امام احمد رضا فاضل ہریلوی قدس سرہ ک زندگی کا دین کے لئے در کار ہیں صرف تین کارناموں کی تفصیل مولا نامصاجی سنئے۔

مندرجہ ذیل تین فنو ن اور شعبہ ہائے عمل ایسے ہیں جن پر آپ کو کامل عبور تھااور خصوصی دلچیہی بھی جس کی نظیر کسی دوسرے عالم کے یہاں ملتی

(۱) ا فتاءو تحقیقات علمیه (۲) ر دو مابیه (۳) ر دِفرقِ باطله

افناءاورر دِوہابیہ کے بارے میں ارشا دفر ماتے ہیں ردوہابیہ اور افناء یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح ہی ہی صرف پڑھنے کے ضرورت ہے۔ میں بھی ایک حاذق طبیب صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں سائل اور جہاں سے وہ آئے تھے اچھی طرح یا دہیں۔ میں نے ایک ہارایک نہایت پیچیدہ تھم بڑی کوشش و جانفشانی سے نکالا اور اس کی تائیدات مع تنقیح آٹھ ورق میں جمع کیس مگر جب حضرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرمایا کہ اس سے بیسب ورق ردہو گئے وہی

جلے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک ان کا اثر باقی ہے۔

خودستائی جائز نہیں مگروفت حاجت ،اظہارِ حقیقت تحدیث نعمت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوٰ قوالسلام نے بادشاؤ مصر سے فرمایا

# اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم.

ز مین کے خزانے میرے ہاتھ دید بیجئے بیشک میں حفظ والاعلم والا ہوں۔

بفضل ورحمت الہی پھر بعون وعنایت رسالت پنا ہی تاہی۔ افتا اور ردو ہابیہ کہ دونوں کامل فن ،نہایت عالی فن انہیں یہاں سے اچھا انشاءاللہ ہندوستان میں کہیں نہ پائے گاغیرمما لک کی بابت نہیں کہتا۔ (الملفوظ حصہ اول ، کتب خانہ سمنانی میر ٹھے ،صفحہ ۲۷)

مسلمانوں کو طور وں ، ہر مذہبوں اور گستاخوں کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے کس دلسوزی کے ساتھ بیان فر ماتے ہیں مسلمانو! ذراادھرخداورسول کی طرف متوجہ ہوکرائیان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھوا گر پچھلوگ تمہارے ماں باپ کورات ون بلاوجہ محض فخش مغلظ گالیاں دینا اپناشیوہ کرلیں بلکہ اپنا دین گھہرالیس کیاان سے تم بکشادہ پیشانی لوگے؟ حاشا ہرگزنہیں اگرتم میں نام کوغیرت باقی ہے گرتم میں انسانسیت ہے اگرتم اپنی ماں کو ماں جمھتے ہوا گرتم اپنے باپ سے بیدا ہوتو انہیں دیکھرکر تمہارے دل بھر جائیں گھر نے ان کی طرف نگاہ اٹھانا گوارانہ کردگے۔

للدانصاف!صدیق اکبروفاروقِ اعظم زائدیاتمہارے باپ؟اورام المومنین عائشصدیقہ زائدیاتمہاری ماں؟ ہم صدیق و فاروق کے ادنی غلام ہیں اورالحمدللہ کہ ام المومنین کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ ان کو گالیاں دینے والوں ہے اگریہ برتا وُنہ برتیں جوتم اپنی ماں بلکہ اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں سے برتتے ہوتو ہم نہایت نمک حرام غلام اور حد بھرکے برڑے نا خلف بیٹے ہیں ایمان کا نقاضہ یہ ہے آگےتم جانوتمہارا کام۔

نیچری تہذیب کے مدعیوں کے ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا کوئی کلمہان کی شان کے خلاف کہاان کا تھوک اُڑنے لگتاہے،آئکھیں لال ہو جاتی ہیں،گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں،اُس وقت وہ مجنون تہذیب بکھری پھرتی ہے وجہ کیا ہے کہاللہ ورسول ومعظمانِ دین سے اپنی وقعت دل میں زیادہ ہے ایسی ناپاک تہذیب انہیں مبارک فرزندانِ اسلام اس پر لعنت جھجتے ہیں۔

خود حضورا قدس طیالی نے مسجد نبوی سے بدیز ہبوں کے نام لے کراُ ٹھادیا ایک مرتبہ فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نما زِ جمعہ میں دیر ہوگئی۔راستے میں چندلوگ مسجد ہے لوٹے چلے آر ہے ہیں آپ اس ندامت کی وجہ سے کہ ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی حجب گئے اور وہ اس ذلت کی وجہ ہے جومبحد شریف سے نکال دینے میں ہوئی تھی الگ حجب کرنکل گئے۔ اللّٰدر بالعزیت تبارک و تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے

يايها النبي جاهدالكفار والمنفقين واغلظ عليهم

اے نبی جہادفر مااور سختی فرما کا فروں اور منافقوں بر ۔

اورفر ما تاہےءز وجل

محمد رسول الله والذين معه اشدآء على الكفار رحمآء بينهم.

محمداللد کے رسول ہیں (ﷺ )اور جوان کے ساتھی ہیں کفار برسخت ہیں اور آپس میں زم دل۔

اورفر ما تاہے جل وعلا

وليجدوافيكم غلظة.

لازم كەكفارتم مىں شخق پائىس-

تو ثابت ہوا کہ کا فروں پر حضورا کرم آلیا ہوتی فرماتے تھے۔ (الملفو ظاول ،صفحہ ۲ ۹۷،۹)

الا جازات المتینہ میں تحریر فرماتے ہیں میرے وہ فنو ن جن کے ساتھ مجھے پوری دلچیبی ہے جن کی محبت عشق وثیفتگی کی حد تک نصیب ہوئی ہے وہ تین ہیں اور نتیوں بہت اچھے ہیں۔

(۱) سب سے پہلا ،سب سے بہتر ،سب سے اعلی ،سب سے فیمتی فن ریہ ہے کہ رسولوں کے سر دار (صلوات اللہ وسلامہ علیہ وہلیم اجھین) کی جنابِ پاک کی حمایت کے لئے اس وقت کمر بستہ ہوجا تا ہوں جب کوئی کمینہ و ہابی گستا خانہ کلام کے ساتھ آپ شان میں زبان دراز کرتا ہے میرے پرور دگار نے اسے قبول فر مالیا تو وہ میرے لئے کافی ہے۔ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میر ابندہ میری بابت جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ معا ملہ کرتا ہوں۔

(۲) پھر دوسرے نمبر پر و ہابیوں کے علاوہ ان تمام بدملتوں کے عقائد باطلبہ کار دکر کے انہیں گزند پہنچا تار ہتا ہوں جودین کے مدعی ہونے کے باوجوددین میں فساد ڈالتے رہتے ہیں۔

(۳) پھر تیسر نے نمبر پر بفقد رِطا فت مذہب حنی کے مطابق فتو کا تحریر کرتا ہوں وہ مذہب جومضبوط بھی ہےاور واضح بھی تو یہ تنیوں میری پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں میر ابھروسہ میر اان کے لئے مستعدر ہنا اور ان کامیرے ساتھ مخصوص ہونا میر بے سینہ کوخوب ٹھنڈا کرتا ہے۔اللّٰد میرے لئے کافی ہےاور بہترین کار سازمو لی بہترین والی ہے۔

(الا جازات الهتينه للعلماء مكه والمدينة ١٣٢٧ه ه، مطبوعه بريلي)

# ظاہر وباطن ،اول وآخر زیب فروغ وزین اصول باغِ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ

### حل لغات

زیب فروغ،شاخوں کی خوبصورتی۔زین اصول،جڑوں کی زینت۔اصول بمعنی انسانوں کے آباءوا حداد۔فروع بمعنی اولا د۔

### شرح

اے پیارے مجبوب ہاغِ رسالت میں صرف آپ ہی گلہائے انسانی کی جڑوں اور شاخوں کی زیب وزینت ہیں اور آپ ہی اول وآخر اور ظاہر و ہاطن ہیں اور آپ ہی پھول اور غخچہ اور جڑ اور پتی اور شاخ ہیں یعنی نسل انسانی لہلاتی کھیتی کی بہار اور چہنستانِ رسالت کی شاخ و بن دراصل آپ ہی ہیں کیونکہ آپ اگر نہ ہوتے تو بیلہلاتی کھیتیاں اور رسالت کی پر بہار شا دابیاں ہرگز نہ ہوتیں۔

# اوصافِ جميله وصفاتِ جميله

اس شعر میں امامِ اہل سنت نے حضور سرورِ عالم اللہ کے متعد دصفاتِ کریمہ کوجمع فرما دیا ہے۔ آپ کلیکہ ظاہر ہیں، سیدنا باطن آلیک ، سیدنا اول کلیک ، سیدنا آخر، زیب فروع کیلیکہ ، اصول کی زینت علیکہ ، آپ کیک ہائے رسالت کے گل غنچہ، جڑپتی ، شاخ سب کچھ ہیں بیوہ اوصاف ہیں جن کے ہرایک کے لئے مستقل تصنیف جا ہیے۔

ُ(۱)اولیت سر کارِمد بیت این اسلام کومسلم ہے سوائے وہا بیداور چند دیگر بدندا ہب کے۔علمائے اہل سنت کی اس موضوع پرِمتعد د تصانیف موجود ہیں۔فقیر نے بھی ان کے فیض ہے'' ھوالاول''ایک تصنیف تیار کی ہے۔

(۲) ظاہر وباطن (ﷺ) امام العلماء شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ آپ کا ظاہر و باطن ہونا۔ آپ کے ہی انوار نے پورے آفاق کو گھیرر کھا ہے جس سے سارا جہان روش ہے کسی کاظہور آپ کے ظہور کی ماننداور کسی کانور آپ کے نور کا ہم بلہ نہیں اور باطن سے مرا د آپ وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور قریب وبعید کے لوگ آپ کے جمال میں کھوکررہ گئے۔ (مدارج جلد اصفحہ ۸)

کسی نے سرائیکی میں خوب فرمایا

حقیقت محمددی پاکوئی نهیں سکدا(ﷺ)

اتهاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا

حضور طلیقہ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہاں سوائے خاموثی کے اور کوئی حیارہ نہیں۔

(m) آپ آخر ہیں (ﷺ) یعنی خاتم النبین ہیں۔

(۳) آپاصول کی زیب وزینت ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا اس سے باقی تمام مخلوق۔ شیخ سعدی رحمة الله تعالیٰ نے حدیث کارّ جمه کیا

تواصل آمدی از نخست و گرهرچه موجود شد فرع تست

آپ سب سے پہلے سب کی اصل ہیں دوسرے جتنے بیدا ہوئے وہ آپ کی فرع ہیں۔ اسی کئے حضرت آ دم علیہ السلام جب حضور اللیاقیہ کو یا دکرتے تو کہتے

باابنی ظاهر او یاابای معنی. (موا ببلدنیه)

اے ظاہراً میری اولا داور باطن میں میرے اصل۔

(۵) پیزیب دزینت فروع یعنی آپ نه هوتے تو جمله عالم نه هوتا۔

حدیث لولاک اس مضمون کی بہترین شرح ہےاور بیرحدیث صحیح ہےانہوں نے کہا کہ بیرحدیث موضوع یا ضعیف ہےوہ خودعلم میں ضعیف و نا تواں ہیں۔اس کی تحقیق فقیر کی تصنیف' شرح حدیث لولاک'' کامطالعہ کریں۔

آل احمد خذبیدی یا سیدی حمزہ کن مددی وقت خزاں عمر رضا ہو برگ ہدی سے زعاری شاخ

### حل لغات

آل احمد، جن کولقب شریف اچھے میاں تھا ، بیر بزرگ مار ہرہ شریف (ایڈیا) کے رہنے والے تھے۔خذبیدی ، میرا ہاتھ تھا ئے۔ یاسیدی ،اے میرے سر دار ۔ حمز ہ ، نام بزرگ از بزرگانِ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ ، کن مد دی ،میری مد د فرمائے ۔ وقت خزاں عمر رضا ، رضا کے عمر کے خزاں کے وقت یعنی بوقت موت ۔ برگ مِدی، مدایت کی پتی ۔ عاری ، نگی ۔ ش چ

اے آل احمدا چھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عندمیری دشگیری فرمائیے گااوراے میرے سر دار حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عندمیری مد د کیجئے گا۔ رضا کی موت (دم واپسی) کے وقت کہیں ایبانہ ہو کہ رضا کی شاخِ تمنا برگ بدایت سے خالی جائے۔

# تعارف سيد آل احمد رضى الله تعالىٰ عنه

آپ کے بارے میں شجرہ قا دریہ میں یوں کہا

دل کو اچھا تن کو سھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس دین بدرالعلی کے واسطے

آپ کے والدگرا می کا نا م سید حمز ہ مار ہروی ہےا نہی کے لئے اعلیٰ حضرت قدس سر ہ نے اسی شعر میں یا سیدی حمز ہ کن مد دی فر مایا اور شجر ہ شریف میں کہا

حب اہل بیت دے آل محمد کے لئے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے

سیدنا آل احمد عرف اچھے میاں رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مختصراً پہلے عرض کیا گیا ہے آئندہ بھی بہت پچھ عرض کیا جائے گا۔ (انثاءاللہ)

حضرت التجھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدار تِ عالیہ کا اندازہ اس واقعہ سے لگائے کہ جب مولوی عبدالمجید بدایونی (ف ۱۸۲۷ء) کے دل میں مرشد کامل سے بیعت ہونے کی آرزو پیدا ہوئی تو عالم رویاء میں مید یکھا کہ حضور طابعہ کی مجلس میں حضرت شخ عبدالقا در جیلا فی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ،حضرت شخ فریدالدین آئج شکراور دیگراولیائے کرام موجود ہیں۔ حضور طابعہ کے اشار سے حضرت شخ عبدالقا در جیلا فی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا ناعبدالمجید بدایوانی کا ہاتھ شاہ آل احمد عضور طابعہ وی کے اس میں وے دیا۔ مولوی صاحب سے جب بیدار ہوکر مار ہرہ روانہ ہوگئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت سے مشرف ہوکر بعدہ خلافت سے بھی سرفراز ہوئے شخصی کے لئے دیکھئے" تذکر وَ علمائے ہند' تا لیف مولوی مولوی علی مرتبدومتر جم یروفیسر ڈاکٹر محمدایوب قادری صفح ۱۳۳۳۔

# زيارت مزار رسول سيوالله اور ابن تيميه اور نجدى

اہل سنت کے نز دیک زیارت ِ مزارِرسول ﷺ کی زیارت قریب بواجب ہےادراتی کی نیت ہے مدینہ پاک کاسفر کرےادر ہاقی اسی کے فیل ۔امام اہل سنت احمد رضا ہریلوی قدس سرہ نے فرمایا

اس کے طفیل خدانے جج بھی کرا دیئے اس کے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے

ابن تیمیداورنجدی کہتے ہیں کہ برا ۂ راست مزارِ رسول ایک کے کہ نیت سے نہیں بلکہ مبحد نبوی کی نیت ہے مدینہ کا سفر ہے۔ مبحد نبوی کے طفیل مزار کی نیت کر لے تو کو کی حرج نہیں۔ ابن تیمیہ نے زیارتِ مزارِ رسول ایک کے کہ تمام روایات کو موضوع اور بعض نے ضعیف قرار دے کرقصہ ختم کر دیا۔ حضرت امام تقی الدین سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاءالیقام میں ہر حدیث کی علیحدہ علیحدہ سندذ کرکر کے تحقیق فرمائی کہ ابن تیمیہ کانظر بیغلط اور سراسر غلط ہے۔ فقیراسی شفاءالیقام کی مدد سے ا حادیث زیار تیِمزارات ِرسول آلیسیه کی روایات کامختصراً تحقیق خا که پیش کرتا ہے تا که زائر مزارِرسول قلیسیه کا دل شنڈ ااور ایمان کوتاز گی نصیب ہو۔

#### فائده

اس تحقیق سے پہلے بید ذہن نشین فرمالیں کہ جہاں حضورسرورِعالم الفیلی اب آرام فرماہیں اس کی زیارت سے زیارتِ گنبدخضراءاور جالی مبارک سامنے حاضری کا نام ہےاسی کے بارے میں احادیث مبار کہ وارد ہیں اور انہی میں حضورسرورِعالم الفیلی شفاعت کاوعدہ کریمہہان روایات مندرج ذیل عنوانات سے بحث ہے۔

# روایان احادیث مبارکہ کے اسماء مبارکہ

(۱) حضرت فاروقِ اعظم (۲) حضرت عبدالله ابن عمر (۳) حضرت عبدالله ابن عباس (۴) حضرت انس ابن ما لک (۵) حضرت بکیر بن عبدالله (رضوان الله تعالی علیهم) ان صحابه کرام ہے۔

# کتب احادیث

ان احادیث مبار کہ کوبیں آئمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے وہ یہ ہیں

(۱) امام ابوالحسن على بن عمر دارقطنی (۲) علامه سلیمان بن احمه طبرانی (۳) امام ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمه (۴) امام ابو بکراحمد بن الحسین البیه قلی (۵) امام ابو جعفر عقیلی (۲) امام ابو بکرعبدالله بن محمد المعروف بابن ابی الد نیا (۷) امام احمد بن عمرو بن عبدالخالق بزار (۸) امام ابوالشیخ (۹) امام عبدالله حسین بن اسمعیل محا ملی (۱۰) علامه ابواحمد ابن عدی (۱۱) علامه حافظ ابن سما کر (۱۲) حافظ ابولیم احمد بن عبدالله اصفها نی (۱۳) امام سلیمان بن دا و دطیاسی (۱۳) حافظ ابولی سعید بن السکن بغدادی (۱۵) حافظ ابوطاهر (۱۲) علامه ابو بکرمقری (۷۱) امام محمد شابوالحن یجی بن حسن جعفری حسینی (۱۸) امام ابوالفرح عبدالرحمٰن بن علی ابن جوزی (۱۹) امام ذهبی (۲۰) امام سمهو دی صاحب و فاءالوفاء۔

## راویان احادیث

جن احادیث مقدسہ کو بعدو فات زیارت کرنے والوں کو حضور علیات خالم حیات ظاہری میں زیارت کرنے والوں کے مثل بتایا ہے اس کی روابیت چیم تقتدر صحابہ فر ماتے ہیں۔ا حادیث مبار کہ کے راویا ن کرام صحابہ عظام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ان کے اساء یہ ہیں

(۱) حضرت ابو ہریرہ (۲) حضرت علی المرتضٰی (۳) حضرت عبداللہ بن عمر (۴) حضرت عبداللہ بن عباس (۵) حضرت حاطب بن بلتعه بدری (۲) حضرت انس (رضیاللہ تعالی عنہم اجعین)

### كتب احاديث

ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی روایا ہے کو چودہ ائمہ حدیث نے اپنی سندات کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج رمایا ہے۔

(۱) دار قطنی (۲) عقیلی (۳) طبرانی (۴) بیهق (۵) ابو یعلی (۲) ابن عدی (۷) ابن عسا کر (۸) سعید بن منصور (۹) یعقو بی (۱۰) محاملی (۱۱) ابن نجار (۱۲) سید سینی (۱۳) ابن جوزی (۱۴) ابوسعید \_

### انتباه

ان محدثین کے مقابلہ میں ابن تیمیہ یتیم فی انعلم ہے پھران کے راوی ان کی سندات میں اساءالر جال کی تحقیق کے مطابق ثقہ ہیں۔ پھراس کی کیاوجہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں صر مطابق ثقہ ہیں جن کی روایت میں امام بخاری جیسے راوی ثقہ ہیں۔ پھراس کی کیاوجہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں صر ف ابن تیمیہ کے کہنے سے کہ احادیث موضوع یا ضعیف ہیں جن کے متعلق بلا تحقیق صرف کہہ دیا اعتبار کرنا اپنے انجام ہرباد کرنے کے سوائیچھ حاصل ہے۔ اب روایات کے مضامین ملا حظہ ہوں۔

## احادیث مبارکہ کے مضامین

(۱) حضرت عبدالله عمر رضى الله تعالى عنه نے فر ما يا كه رسول الله عليہ ارشاد فر ماتے ہيں

من زار قبري وجبت له شفاعتي.

جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔ (۲) انہی سے مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم الفیلی نے بیثارت دی

من حج فزارني بعد وفاتي مكانما زادني في حياتي.

جس نے مج کیا پھرمیری قبرشریف کی زیارت کی گویااس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔

(۳) صحابی موصوف کی ایک اور روایت میں سر کار نے ہم گنهگاروں کو یوں مژ دہ شفاعت سنایا

من جاء ني زائر الاتعلمه الا زيارتي كان حقاعلي ان اكون له شفيعاً يوم القيمة.

جومیری بارگاہ میں صرف زیارت کی نیت سے حاضر ہوا مجھ پر لازم ہو گیا کہ میں اس کی شفا عت کروں۔

(۴) حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ فر مایا که رسول اکرم ایسے نے ارشاد فر مایا که

من زارني بالمدينه محتسباكنت له شفيعاً وشهيدا يوم القيمة.

جومدینه پاک میں آکر ثواب کی نبیت ہے میری زیارت کرے میں روزِ قیامت اس کاشفیج اور گواہ ہوں۔

(۵) محسنِ كائنات عليه الصلوة والسلام كاليتكم بهي حضرت عبدالله ابن عمر في فرمايا

## من حج البيت ولم يذرني فقد جفاني.

جس نے خانہ کعبہ کا حج کیااور میری زیارت نہ کی اس نے یقیناً مجھ پرظلم کیا۔

ان احادیث میں زائر طیبہ کے لئے عرصہ محشر کی ہولنا کی میں مصطفیٰ عظیمی کی جانب سے شفاعت و بشارت کا وعدہ محرم ان کی مرضی کو ظاہر کررہا ہے اوراس بات کی دلیل فراہم کرتا ہے کہ گذیدی خضر کی کی زیارت و فا دارِرسول کی زندگی کا ایک اہم فریضہ محبت ہے ساتھ ہی ساتھ شرف زیارت ہے محروم رہنے والوں کو مصطفیٰ علیقے کی بولی میں'' جفا کار'' کہا جارہا ہے۔ را ہُ محبت کا مسافر حجاز پہنچ کراگر محروم جلوہ نالاں رہاتو اس نے رسول علیہ پڑھم کیا اور جس نے رسول اللہ علیہ کیا ہوگی ہوئی ہے۔ را ہُ محبت کا مسافر حجاز پہنچ کراگر محروم جلوہ نالاں رہاتو اس نے رسول علیہ کیا اور جس نے رسول اللہ علیہ کیا۔ اس نے انہیں اذبیت پہنچائی اور جس نے اذبیت پہنچائی اسے قہار و جبار خدا کا بیٹھم بھی پڑھ لینا جا ہیے۔

# ان الذين الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة.

بیشک جولوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پر خدا کی پھٹکار ہے دنیاو آخرت میں۔

حقیقت تو بیہ ہے کہاند بیثہ سو دو زیاں سے قطع نظر عشق و آرز و کی فراوا نی شوق کوگنبدخصر کی کی زیارت کے بغیر اہتمام کیا جائے تو ہالکل درست ہوگیا۔

'' شفاءالسقام''اور''تفسیرابن کثیر'' کےحوالوں کی روشن میں روضۂ اطہر پر فرشتوں کا ہجوم شوق ملاحظہ ہو۔ ہرضج ستر ہزار ملائکہ روضۂ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور روضۂ مبارک پراپنے پروں کو ملتے ہیں اور حضور اللے گئے پرورود جیجتے ہیں اورانہیں کے مثل شام کو دوسر بے فرشتے آکراسی طرح کرتے ہیں اور بیسلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

# ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی زلف ورخ آٹھوں پہر کی ہے

اوراس کے بعد صحابہ کرام کی وہ ہرگزیدہ جماعت جوفر مانِ رسالت کی عملی تغییر کاخدا کی زمین پر کامل پیکرتھی اور جے خالق کا نئات نے اپنے محبوب کی الفت وعشق کے لئے منتخب فر ماکر یگا نہ روزگار بنا دیا ہے ان کی بارگاہ میں چل کر جب ہم اس بارے میں دریا فت کرتے ہیں تو ان کی و فاشناس ادا ؤں کاریکار ڈیچھاس طرح تاریخ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ (۱) حضرت انس روضۂ انور پر حاضر ہیں۔اشتیا تی و آرز و کودل و نگاہ میں بسائے سلام کررہے ہیں دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ سلام کرنے کے لئے ہاتھاس قدراُٹھ گئے ہیں گویا نماز پڑھنے کے لئے ہاتھوں کو بلند کررہے ہوں۔ (۲) حضرت عبداللہ ابن عمر جب سفرے آتے ہیں بارگا ہُ ایز دی میں حاضری دے کرسلام عرض کرنامعمول بن گیا ہے۔ (۳) حضرت میسرہ بیت المقدس کا محاصرہ کرنے والی اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت ابوعبیدہ کا ایک اہم ترین پیغام لے کر فاروقِ اعظم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ بھیج جاتے ہیں ۔رات کاوقت ہے در بارِ حبیب میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے روضۂ اقدس پر پہنچ کرسلام عرض کرتے ہیں پھر پیغام رسانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔

(۴) حضرت ایوب سختیانی روضهٔ مبارک پر قبله کی جانب پشت کئے کھڑے ہیں آئکھوں سے آنسورواں ہیں بےخودی کا عالم طاری ہے۔

(۵) حضرت بلال فتح شام کے بعد وہاں قیام پذیر ہیں۔ فیروز بختی کی ایک سہانی رات ہے خواب میں رحمتِ مجسم اللے علی ہ گر ہیں زیارتِ قبرانور کا تکم دیتے ہیں بلال رحتِ سفر ہاند سے مدینہ آپنچے ہیں روضۂ عالی پربلک بلک کررور ہے ہیں۔ پاک باز و پاک باطن صحابہ کرام کی زندگی ہے لی گئی مینتخب تصویریں زبانِ حال ہے اپناعقیدہ ومسلک خود بتارہی ہیں جواتنا واضح ہے کہ مزید تشریح تجزیہ کے بغیر ہی ان کاطر زعمل ہرصا حب نظر پرعیاں ہے۔

برزم ِ مصطفیٰ علیہ محفل ملائکہ اور صحابہ کی انجمن سے گزرنے کے بعد تقریباً ۹۸ فیصدی مسلما نوں کے تقلیدی مزاج و عقیدہ کے پیش نظر مناسب ہے کہ سکین قلب ونظر کی تلاشِ مزید کے لئے ہم اپنے ائمہ مجہدین کی ہارگاہ سے بھی ہوتے چلیں اور بہ جاننے کی کوشش کریں کہ خفی، ماکلی ، شافعی جنبلی اپنی آراء مبار کہ کیا بتاتے ہیں۔

ا مام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا بندہ کے نز دیک صرف قبر نبی آلیکٹی کی نیت سے حاضری دینازیا دہ مناسب ہے چنانچہ جب اس نیت سے مدینۂ منورہ پہنچ جائے تو مسجد نبوی کی زیارت بھی کر لے۔

(۲) حضرت امام ما لک خلیفہ ابوجعفر منصور کوروضۂ اقدس کی حرمت وتعظیم کے لئے جو پچھفر ما چکے ہیں وہ ان کاانداز محکر سبجھنے کے لئے کافی ہے۔ نیز علامہ ابوعمران مالکی'' تہذیب المطالب' میں روضۂ پاک کی زیارت کوسنت واجبہ فرماتے ہیں۔ (۳) امام نووی شافعی اپنی کتاب'' ایضاح المالک' میں محبت و رفت ،سوز و گداز اور قلب ونظر کی بالیدہ کیسوئی کے ساتھ در بارِرسالت میں حاضری کا تھم دیتے ہیں

اورصحابہ کے طرزِ حیات کو بنیا دبنا کراپنے ملکہ ً اجتہا د،فہم وفراست اوربصیرت و بصارت سے جو فیصلے اورا حکا مات اس با ب میں دیئے ہیں اس کاایک انتہا ئی مختصر جائز ہ درجے ذیل ہے۔

(۱)علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی'' فتح القدیر''میں قبر نبوی طلیقہ کی زیارت کا ایک مستفل عنوان قائم فرما کرارشا دفر ماتے بیں که دوضهٔ اطهر کی زیارت افضل ترین مستحب بلکہ تقریباً وجوب کا درجہ رکھتی ہے نیز مدینه منورہ کاسفر مسجد نبوی کی زیارت کی نبیت کے بجائے'' روضۂ رحمت'' (۲)علامه موفق الدین قد امه نبلی نے بھی فقه نبلی کی معتبر کتاب 'المغنی''میں زیار ہے قبرا نور کومستحب فرمایا ہے۔

ان تمام بزرگوں کی اصل عبارات کے علاوہ دیگرائمہ اقوال فقیر کی تصنیف''محبوب مدینہ' میں تفصیل ہے لکھے ہیں اوران اعتر اضات کے جوابات بھی جوابن تیمیہ اورموجودہ دور میں نجد یوں نے اٹھائے ہیں اور ساتھ ہی ان مشائخ کے واقعات بھی بیان کئے ہیں جنہوں نے دور دراز کے سفر کرکے بارگا ہُرسول چھیلئے عاضری کی سعادت عاصل کی۔

## باب الدال نعت ١٩

زہے عزت واعتلاۓ محمد کہ ہے عرشِ حق زیر پاۓ محمد

### حل لغات

زہے،کلمہ محسین، کیا خوب۔اعتلا، بلندی پر جانا۔

### شرر

کیا ہی خوب ہے معراج کے دولہا حضرت محدرسول اللّیطَالِیّة کی فو قیت اورعزت کے حق تعالیٰ کاعرشِ اعظم بھی جن کے یا وُں کے نیچے ہے۔

### عزت و اعتلاء

عقلی دلائل کے قیدیوں کوامام اہل سنت نے دلیل ہے سمجھایا کیا ہے تفکمندو دیکھوماسو کی اللہ کی بلندی ورفعت کا انتہا عرشِ حق ہے اس کے بعد کسی بلندی ورفعت کا تصور نہیں ہوسکتا لیکن حضور سرورِ عالم الفیصی کی رفعت کا کیا کہنا کہ جہاں ماسو کی اللّٰہ کی انتہا ہے وہاں ہے آپ کی رفعت کی ابتداء ہے بلکہ ماسو کی اللّٰہ کی بلندی ورفعت کو آپ کے پاؤں مبارک نے روندا ہے۔

# عرش زیر پا

ہمارے دور میں بہت سے فرقوں کواختلاف ہے کہ رسول اکرم اللہ عرش پرتشریف نہیں لے گئے۔فقیر چند دلائل عرض کرتا ہے بجائے اپنی تحقیق کے امام احمد رضا قدس سرہ کی ایک تحریر کوزینت شرح بناؤں تا کہ فقیر کی شرح کوزینت و برکت نصیب ہو۔

### حواله جات

امام احمد رضا محدث ہریلوی قدس سرہ العزیز معراجِ جسمانی کاذ کر حاشیہ ' بیجیل الایمان' میں سیجھاس طرح تحریر فرماتے ہیں

(۱) امام اجل سیدی محمد بوصیری قدس سره قصیده برده شریف میں فرماتے ہیں

سريت من حرم لي السادي حرم كم السي حرم كم السرى البدر في راج من الظلم وسريت ترقى الى الله نالة من زلة من قياب قوسين لم تدرك ولم ترم خفضت كل مقام باالاضافة اوه نوديت بالرفع مشل المفرد العلم في حرارغيس مشرك في مشرك في حرم مشرك

وجرزت كر مقرم غير مرزوحه

یعنی رسول اللہ رات کے ایک تھوڑے سے جھے میں حرم کہ معظمہ سے بیت الاقصلی کی طرف تشریف لائے جیسے اندھیری رات میں چود ہویں کا جا ند چلے اور حضورا کرم اللے اس شب میں ترقی فرماتے رہے یہاں تک کہ قاب قوسین کی منزل تک بہتی گئے جونہ کسی نے پائی اور نہ ہی کسی کو یہ ہمت ہوئی ۔ حضور اللی شخص نے پائی نسبت سے تمام مقامات کو بہت فرمادیا جب حضور رفع کے لئے مفر دعلم کی طرح ندا فرمائے گئے ۔ حضور اللی نظیم جمع فرمالیا جوقابل شرکت نہ تھا اور حضور ہراس مقام سے گزر گئے جس میں اوروں کا جوم نہ تھا یا یہ کہ حضور اکرم اللی نے سب فخر بلاشرکت جمع فرمالئے اور حضور اکرم اللی ہوتا ہو تہا گزر گئے کہ دوسرے کو میامر

(۲) ملاعلی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں

اى انت دخلت الباب وقطعت الحجاب الىٰ ان لم تترك غاية تساع الى السبق من كمال القرب المطلق الىٰ جناب الحق ولاتركت موضع رقى وصعود قيام و قعود لطالب رفعة في عالم الوجود بل تجاو قوت ذلك مقام قاب قوسين اوادنىٰ فاوحى اليك ربك ما اوحىٰ.

یعی ضور نے یہاں تک حجاب طے فرمائے کہ حضرت عِزت کی جناب میں قربِ مطلق کے کامل میں سبب کسی ایسے کے لئے

جوسبقت کی طرف دوڑے کوئی نہایت نہ چھوڑی اور تمام عالم وجو دمیں کسی طالبِ بلندی کے لئے کوئی عروج وترقی یا اُٹھنے یا بیٹھنے کی باقی ندر کھی بلکہ حضور عالم مکان ہے تجاوز فر ماکر قابے تو سین اوا دنیٰ تک پہنچے تو حضور کے رب نے حضور کووحی فر مائی

(۳) امام ہمام ابوعبد الله شرف الدین محمر قدس سرہ امر القری میں فرماتے ہیں

وتــــــرقــــــــــــــــــه الـــــــــــيٰ قــــــــاب قـــــوسيـــن

رتب بتقسط الاماني حسرح

دونهــــاء مــــاوراهــــــا

حضور کو قاب قوسین تک ترقی ہوئی اور بیسر داری لا زوال ہے بیوہ مقام ہیں کہ آرز و ئیں ان سے تھک کرگر جاتی ہیں ان کے اس کی طرف کوئی بھی مقام نہیں۔

(س) امام ابن حجر مکی قدس سرہ المکی اس کی شرح افضل القری میں فرماتے ہیں

قال بعض الائمه والمعاريج ليلة الاسراء عشرة سبعة في السموت والثامن الي سدرة المنتهى والتاسع الى المستوى والعاشر الى العرش الخ.

بعض ائمہ نے فرمایا کہ شب اسراء دس معرا جیس تھیں سا**ت آ**سانوں میں اور آٹھویں سدر ۃ المنتہلی نویں مستو کی اور دسویں عرش تک۔

(۵) سيرى علامه عارف بالشّعبدالغي نابلسى قدس سره القدس في حديقه ندييش من طريقة محمد بيمين المنقل فرما كرمقر دركها حيث قال قال شهاب المكى في شرح همزية الابوصيرى عن بعض الائمه ان الماريج عشرة الى قوله العاشرالي لعرش والرؤية.

معراجیں دس ہیں دسویں عشر و دیدار تک۔ (۲) شرح ہمزیدا مام کی میں ہے

لما اعطى سليمان عليه الصلواة والسلام الريح التي غدها شهر ورواحها شهراعطى نبينا عَلَيْكُ البراق فحمله من الفرش الى العرش في لحظة واحدة واقد مسافة في ذالك سبعة الافسنة ومافوق العرش الى المستوى والرفرف لا يعلمه الا الله تعالىٰ. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوٰ قوالسلام کو ہوا دی گئی کہ شکے وشام ایک ایک مہینے کی راہ پر لے جاتی ہے ہمارے نبی کریم الکیائی کو برات عطا ہوا کہ حضور کوفرش سے عرش تک ایک لمحہ میں لے گیا اور اس میں ادنی مسافت (بعنی آسانِ ہفتم سے زمین تک) ستر ہزار برس کی راہ ہےاور جوفو تی العرش سے مستوی در فرف تک رہی اسے تو خدا ہی جانے۔

اسی میں ہے

لما اعطى موسىٰ عليه الصلواة والسلام الكلام اعطى نبينا عَلَيْكُ مثله ليلة الاسراء وزيادة الدنوالرؤية بعين البصر وششتان مابين جبل الطور الذي نوجى به موسىٰ عليه الصلواة والسلام وما فوق العرش الذي نوحى به نبينا عَلَيْكُ .

جبکہ موکیٰ علیہ السلام کو دولت کلام عطا ہوئی۔ ہمارے نبی طبیعی کو دیسے ہی شب اسراء ملی اور زیارتِ قرب اور چشمِ سر سے دیدارِ الہٰی۔اس کے علاوہ اور بھلا کہاں کو ۂ طور جس ہے موسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے منا جات ہوئی اور کہاں مافوق العرش جہاں ہمارے نبی کریم علیقی سے کلام ہوا۔

(۷)ای میں ہے

رقيه عَلَيْكَ ببدنه يقظة ليلة الاسراالي السماء ثم الي سدرة المنتهى ثم الى المستوى ثم الى العرش والرفرف والرؤية.

نبی الله نبی الله نبی الله نبی مبارک کے ساتھ بیداری میں شب اسرا آسانوں تک ترقی فرمائی پھر سدرۃ المنتہلی پھر مقام منتہی مستوی پھرعرش اورر فرف و دیدار تک۔

(۸) علامه احمد بن محمر صاوی ما لکی رحمة الله تعالی علیة تعلیقات افضل القرے میں فرماتے ہیں

الاسرا به عَلَيْ على يقظة بالجسد والروح من المساجد الحرام الى المسجد الاقصىٰ ثم عرج به الى السموت العلى ثم الىٰ سدرة المنتهىٰ ثم الى المستوى ثم الى العرش والرفرف.

نبی کریم اللی کے معراج بیداری میں بدن وروح کے ساتھ متجد حرام سے متجداقصلی تک ہوئی پھر آسانوں پھر سدرۃ پھر مستویٰ پھرعرش پھر رفرف تک۔

(9) فتو حات ِ احمد بيشرح الهمزيد شخ سليمان الجمل ميں ہے

رقيه عَلَيْكُ الله الاسراء من بيت المقدس الى السموت السبع الى حيث شاء الله تعالى لكنه لم يجاوز العرش على الراجع. حضور سیدعالم النظام کی ترقی شب اسری بیت المقدس سے ساتوں آساں اور وہاں سے اس مقام تک ہے جہاں تک اللہ عزوجل نے چاہا مگررا جے بیہ ہے کی عرش ہے آگے تجاوز نہ فر مایا۔

(۱۰)اس میں ہے

المعاريج ليلة الاسرا عشرة سبعة في السموت والثامن الى سدرة المنتهى والتاسع الى المستوى والعاشر الى العرش لكن لم يجاوز العرش كما هو التحقيق عنداهل المعاريج.

معراجیں شب اسرا دس ہوئیں سا**ت آ**سانوں میں اور آٹھویں سدرہ نویں مستوی دسویں عرش تک مگر راویانِ معراج کے نز دیک تحقیق بیہ ہے ک*یوش سےاوپر تنجاوز ن*فر مایا۔

(۱۱)اس میں ہے

بعدان جاوزالسماء السابعة رفعت له سدرة المنتهى ثم جاوز ها الى مستوى ثم زج به فى النورفخرق سبعين الف حجاب من نو ر مسيرة كل حجاب خمس مائة عام ثم دلى له رفرف احضر فارتقى به حتى وصل العرش ولم يجاوز فكان من ربه قاب قوسين اوادنى.

جب حضورا قدس تلیقی آسانِ ہفتم سے گزرے سدرہ حضورا کرم آفیا ہے کے سامنے بلند کی گئی اس سے گزر کر مقامِ مستوی پر پنچے پھر حضور عالمِ نور میں ڈالے گئے وہاں ستر ہزار پر دے نور کے طے فرمائے ہر پر دے کی مسافت پانچے سو برس کی راہ پھر ایک سبز بچھونا حضور کے لئے لئکایا گیا۔حضوراس پرتر قی فرما کرعرش تک پہنچے اورعرش سے ادھرگزرنہ فرمایا وہاں اپنے رب سے قاب قوسین اوا دنی یایا۔

# تحقيقرضوي

اقول شخ سلیمان نے عرش سے اوپر تجاوز ندفر مانے کور جتے دی اور امام ابن جمر کی وغیرہ کی عبارات ماضیہ وآیۃ وغیر ہا
میں فوق العرش ولا مکان کی تصریح ہے لا مکان یقیناً فوق العرش ہے اور حقیقتاً دونوں قولوں میں کچھا ختلا نے نہیں عرش تک
منتہا نے مکان ہے اس سے آ گے لا مکان ہے اور جسم ندہوگا مگر مکان میں تو حضورا کرم اللے جسم مبارک سے منتہا ئے عرش
تک تشریف لے گئے اور روح اقدس نے وراء الواء تک ترقی فرمائی جسے ان کار ب جانے جو لے گیا چروہ جانیں جوتشریف
لے گئے ۔ اسی طرف کلام شخ اکبررضی اللہ تعالی عنہ میں اشارہ عنقریب آتا ہے کہ ان پاؤں سے سیر کا منتہی عرش ہوئی مکان
قدم عرش پرختم ہوئی نہ کہ اس لئے سیر اقدس میں معاذ اللہ کوئی کی رہی بلکہ اس لئے کہ تمام اماکن کا احاطہ فرمالیا اوپر کوئی مکان
ہی نہیں جسے کہنے کہ قدم پاک وہاں نہ پہنچا اور سیر قلب انور کی انتہا قاب قوسین اگر وسوسہ گزرے کہ عرش سے دراکیا ہوگا کہ

حضورسیدعا لم نے اس سے تجاوز فر مایا تو امام اجل سیدی علی و فارضی اللّٰد تعالیٰ عنه کاار شادسیئے جسے امام عبدالو ہاب شعرانی نے کتاب 'الیواقیت والجوا ہر فی عقا ئدالا کابر''میں نقل فرماتے ہیں

ليس الرجد من يقيده العرش وما حواه عن الافلاك والجنة والنار وان الرجد من نفذ بصره اليٰ خارج لهذالوجو د كله و هناك يعرف قدر وعظمة موجده سبحنه وتعالىٰ.

مر دہ وہ نہیں جسے عرش اور جو پچھاس کے احاطہ میں ہے افلاک و جنت و ناریہی چیزیں محد و دومقید کرلیں مر دو ہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پارگز رجائے و ہاں اس موجد عالم جل جلالہ کی قدر کھلے گی۔

امام علامه احمر قسطلانی موا بهب لد نبیه و منح محمد بیاورعلا مهمحد زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں

(ومنها انه رااى الله تعالىٰ بعينه) يقظة على الراجع (وكلمه الله تعالىٰ في الرافيع الاعلم) علىٰ سائر الامكنة وقدروى ابن عساكر عن انس رضى الله تعالىٰ عنه مرفوعالما اسرم لى قربنى ربى حتى كان بينى قاب قوسين اوادنى.

نبی طابطة کے خصائص سے ہے کہ حضور نے اللہ عز وجل کواپی آنگھوں سے بیداری میں دیکھا یہی مٰدا ہبرا جج ہے اوراللہ عز وجل نے حضور ہے اس بلندو بالا مقام میں کلام فرمایا جوتمام امکنہ سے اعلے تھااور بے شک ابن عسا کرنے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ طابطة نے فرمایا کہ شب اسرا مجھے میرے رب نے اتنانز دیک کیا کہ مجھے میں اوراس میں وو کما نوں بلکہ اس سے کم کافا صلیرہ گیا۔

اسی میں ہے

قداختلف العلماء في الاسراء هل هواسراواحد اواسراء ان مره بروحه ويدنه بقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصىٰ ثم منا ما من المسجد الاقصىٰ الى العرش فالحق انه اسرا واحد بروحه وجسده يقظة في القصة كلها والىٰ هذا ذهب الجمهور من العلماء المحدثين والفقهار والمتكلمين.

#### انتباه

علماءکواختلاف ہوا کہ معراج ایک ہے یا دوایک بارروح و بدن اقدس کے ساتھ بیداری میں ادرایک بارخواب میں یا بیداری میں روح و بدن مبارک کے ساتھ مسجد الحرام ہے مسجداقصلی تک پھرخواب میں و ہاں سے عرش تک ادر حق سیے کہ وہ ایک ہی آسرا ہے ادر سارے قصے میں یعنی مسجد الحرام سے عرشِ اعلیٰ تک بیداری میں روح و بدنِ اطہر کے ساتھ ہے۔

جمهورعلاء محدثين وفقهاء متكلمين سب كايهي مذهب\_

اسی میں ہے

قدورد في الصحيح عن انس رضي الله تعالىٰ عنه قال عرج بي جبريل الىٰ سدرة المنتهىٰ ودنا لجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين او ادنىٰ علىٰ مافي حديث شريك كان فوق العرش.

صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہے رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جبریل نے سدرۃ المنتہیٰ تک سفر تک اور جبار رب العزت جل شانہ نے دنی وتد لی فرمائی تو فا صلہ دو کمانوں تک بلکہ ان ہے کم رہا۔ تد لی بالائے عرش تھی جیسا کہ عرش حدیث میں ہے علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفائے امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں۔

ورد في المعراج انه عَلَيْكُ لم بلغ سدرة المنتهىٰ جاء بالرفرف جبريل عليه الصلواة والسلام فتنا وله فطار به الى العرش.

حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ جب حضور اقدس <u>طالب</u>ہ سدرۃ المنتہل تک پہنچ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام رفرف حاضر لائے وہ حضور کو لے *کرعرش تک*اڑ گیا۔

اسی میں ہے

عليه يدل حديث الاحاديث الاحادوالدالة علىٰ دخوله عَلَيْتُ الجنةووصوله الى العرش اوطرف العالم كما سيئاتي كل ذالك بجسده يقظة.

صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں کہ حضوراقد سی اللہ شہاسرا جنت میں تشریف لے گئے اور عرش تک پہنچے یا عالم کے اس کنارے تک آگے لا مکان ہے اور بیسب بیداری میں مع جسم مبارک تھا۔

حضرت سیدی شیخ اکبرامام محی الدین ابن عربی فتوحات مکیشریف با ۲۰۱۳ میں فرماتے ہیں

اعلم ان رسول الله على العرش على القرآن و تخلق بالاسماء وكان الله سبحنه وتعالى ذكر في كتابه العزيز انه تعالى استوى على العرش على طريق التمدح و الثناعل نفسه اذكان العرش اعظم اجسام فجعل لنبيه عليه الصلواة والسلام من هذا الاستوى نسبة على اطريق التمدح والثناء به عليه حيث كان اعلى مقام ينتهى اليه من اسرح به من الرسل عليهم الصلوة والسلام و ذالك يدل على انه اسرح به على الله السراح به على الله السراع به على الله العراب الكان الاسراء ولا الرمصول الى هذا لمقام تعد حاولا وقع من الاعراب انكار على ذلك.

رسول الله الله الله الله الله المن الله المار حضورا ساءِ الهديد كى خود خصلت ركھتے تھے اور اللہ سبحاند تعالى نے قر آن كريم ميں اپنی صفات مدح ہے عرش پر استواء بيان فر مايا تو اس نے اپنے حبيب الله الله كو كھى اس صفت استوى على العرش كے پرتو ہے مدح ومنقبت بخشى كدعرش و ہ اعلے مقام ہے جس تك رسولوں كا اسراء مع جسم مبارك تھا كداگر خواب ہوتا تو اسراء اور اس مقام استوا علے العرش تك پہنچنامدح نہ ہوتا نہ گئوار اس پرا ذكار كرتے۔

امام علامه عارف بالله سیدی عبدالو هاب شعرانی قدس سره الربانی کتاب''الوقیت والجوا هر''میں حضرت موصوف سے ناقل

انما قال مُنْتِينَ على سبيل التمدح حق ظهرت مستوى اشارة لما قلنا من ان منتهى السير بالمقدم الما قال من المنتهى المحسوس العرش.

نبی کریم اللہ کا بطورِ مدح فرمانا کہ یہاں تک کہ مستوی تک بلند ہوااس امر کی طرف اشارہ ہے کہ قدم جسم ہے سیر کامنتهی عرش ہے۔

مدارج النبوت میں ہے کہ

قرمود عِلَيْكَمَّ پس گستر انيده شد براے من رقرف سبز كه غالب بود نوراوبرنور آقتاب پس در خشيد بال نور بصر نهاده شدم من بران رقرف وبرداشة شدم اتابر سيدم به عرشـ

اسی میں ہے

آورده اندكه چوں رسيد آنحضرت ﷺ بعرض دست زد عرش بداماں اجلال دے۔

اشعة اللمعات شرح مشكوة شريف ميں ہے

جز حضرت پيغمبر ما عِنْكُمْ بالاتر ازاں هيچ كس نه رفته و آنحضرت بجائے رفت كه آنجانيست\_

برداشت از طبیعت امکان قدم که آن

اسرى بعبده است من المسجد الحرام

تاعرصه وجوب كه اقصائے عالم است

كانجانه جاست نے جهت ونے نشان نه نام

نیزاس کے باب رویۃ اللہ تعالی فصل سوم زیر حدیث قدرای ربم تین ارشا دفر مایا

تحقيـق ديد آنحضرت عِلَيْهُ پروردگار خود راجل وعلاد وبار يكے چوں نزديك سدرة المنتهے بود ودم

چوں بالائے عرش برآمد۔

مکتوبات حضرت شیخ مجد دالف ثانی جلداول مکتوبات ۲۸۳ میں ہے

آں حـضـرت سـرور علیه الصلوٰة والسلام دراں شب از دائرہ مکان وزمان بیرون جست وازتنگی امکان برآمدہ ازل وابدرااں واحد یافت وبدایت و نهایت رودریك نقطه متحد دید ـ

نیز مکتوب۱۷۲میں ہے

مـحـمـد رسول الله ﷺ كه محبوب رب العلمين ست وبهترين موجودات اولين و آخرين بدولت معراج مشرف شداز وعرش و كرسي در گزشت وازامكان وزمان بالارفت.

امام ابن الصلاح كتاب معرفة انوارعلم الحديث مين فرماتے ہيں

قول المصنفين من الفقهاء وغير هم قال رسول الله المنطقة كذا وكذاو نحوذ لك كله من قبيل المعضل وسماه الخطيب ابوبكر الحافظ مرسلا وفلك على مذهب من يسمى كل مالا يتصد مرسلا. تلوج وغيره ميں ہے

ان لم يذكر الواسطة اصلا فمرسل.

مسلم الثبوت میں ہے

المرسل قول العدل قال عليه الصلوة والسلام.

فواتے الرحموت میں ہے

الكل داخل في المرسل عنداهل الاصول.

انہیں میں ہے

المرسل ان كان من الصحابي يقبل مطلقا اتفاقا وان من غيره فالا كثر ومنهم الامام ابوحنيفة والامام مالك ولامام احمد رضي الله تعاليٰ عنهم قالوا يقبل مطلقا اذا كان الراوي ثقة.

مرقاة شرح مشكوة ميں ہے

لايضر ذلك في الاستدلال به ههنا لان المنقطع يعمل به في الفضائل اجماعا.

امام ابن الهمام فتح القدير ميں فرماتے ہيں

عدم النقل لاينفى الوجود والله تعالىٰ اعلم. (حاشية كميل الايمان صفحه ١٣٨،١٣٨ مكتبه نبوبيلا مور)

مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمانِ سرائے محمد

### حل لغات

ملک، فرشته۔

### شرح

مکان اور جائے نزول عرشِ الٰہی ہے اور ان کی سیر گاہ افلاک ہریں ہیں اورمقر بے فرشتے اس شہنشاہ دو جہاں کی ڈیوڑھی کے خادم ہیں۔

### مکان عرش

عرشِ الهی اللّٰد تعالیٰ کی رحمتو ں بعث تو ں بلکہ جملہ امور کامر کزی دفتر ہے کیکن وہ حضور نبی پاک شیسی ہے گئی ہے شیخ سعدی قدس سرہ

عرش است كمين پايه زايوانِ محمد عِيَيْهُ

عرش ایوانِ محمدی (علی صاحب الصلوة والسلام) کا ایک حجمونا ساپایا ہے اور جملہ ملک وملکوت آپ کے ایوان کے خدام ہیں۔

### قرآن مجيد

(۱) تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذير (بإره ۱۸، سورة فرقان ۱) (۲) وما ارسلنك الارحمة اللعلمين.

حدیث شریف میں ہے

# ارسلت الى الخلق.

مسئلمسلم ہے کہ حضورسر ورِ عالم الفیلی جملہ عالمین کے رسول اور رحمت ہیں اور رسول بعطائے الہی جملہ اشیاء کا ما لک ہوتا ہے بالحضوص محبوب سرورِ عالم الفیلی جن کے متعلق کہا جاتا ہے

محبوب ومحبّ مين نہيں ميراتيرا

امورتشریعید ہوں یاامور تکوینیہ جملہ امور کامحبوب کامختار و ماذون بنایا ہے۔

### امور تشريعيه

الله تعالیٰ نے آپ کو بیا ختیار دیا ہے کہ آپ جس چیز کوچا ہیں وا جب کر دیں اور جس چیز کوچا ہیں نا جائز قرار دیں۔

حضور کےاس منصب خاص کے ثبوت میں بے شار دلائل قائم کئے جاسکتے ہیں۔ چند دلائل ملا حظہ ہوں (۱)امام سیوطی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ نے فرمایا

بانه يخص من يشاء بما شاء من الاحكام. (خصائص كبرى جلد)

امورشریعه میں جھے جا ہیں جو جا ہیں خاص فر مائیں۔

(۲)حضرت امام شعرانی قدس سره نے فرمایا

و کان الحق تعالیٰ جعل له عَلَیْتُ ان یشوع من قبل نفسه مایشاء . (المیز ان الکبریٰ باب الوضو) کیونکه الله عزوجل نے بیمنصب آپ کودیا کیشر بعت میں جوجا ہیں اپی طرف سے مقرر فرما دیں۔

## امور تكوينيه

وه امور جو تکوینیہ ہے متعلق ہیں حضور طالقہ با ذیبہ تعالیٰ چاہیں تو وہی ہوجو آپ چاہیں۔

(۱) ابن سعد حضرت کیمیٰ بن حماد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کا فروں نے آگ میں ڈال دیا۔حضور اللہ تشریف لائے اور آپ نے آگ کو تھم دیا

يا نار كوني برداوسلاماعلى عماركما كنت على ابراهيم. (خصائص جلد اصفح ٨٠)

اے آگ عمار کے لئے تو اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابرا ہیم پر ٹھنڈی ہوگئی تھی آگ فوراُ ہی ٹھنڈی ہوگئی۔

(۲) حضرت سفینه حوالی رضی الله تعالی عنه ہے سوال ہوا کہ آپ کو سفینه کیوں کہاجا تا ہے تو جواب دیا کہ ہم ایک سفر میں حضور

سرورِ عالم الله کیا ہے۔ مراہ تھے۔صحابہ کرا مرضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ سامان زیا دہ تھاانہوں نے اپنا سارا سامان میری جا در

میں باندھ کرمیرے سر پرر کھ دیا صحابہ کرام کی اس حرکت کو دیکھ کرحضور طابعہ نے مجھ سے فرمایا

احمل فانما انت سفینة فلو حملت من یومئذ وقربعیرا وبعیرین او ثلاثة اواربعة او خمسة اوستة اوسبعة ماثقدعلی. (جمة الله صفح ۳۳)

اُٹھالواس لئے کہتم (سفینہ)شتی ہو حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ان کلماتِ مبار کہ کابیا تر ہوا کہ اس دن سے میں ایک دو تین جاریا نج چھ یہاں تک کہ سات اونٹوں کا بوجھ اُٹھ لیتا ہوں مگر کسی قتم کی گرانی محسوس نہیں کرتا۔

## فهرست ملائكه خدام

یہ باب خاصہ طویل ہے دفاتر بھی نا کافی ہیں چند خمونے ملاحظہ فرمائیں۔

## جبريل امين عليه السلام

تمام ملائکہ کے صدر صاحب ہیں لیکن ہمارے حضور طابقہ کے خصوصی خادم ہیں نہ بھی ایسے خد مات کے لئے دیگر انبیا علیہم السلام کے ہاں گئے اوران جیسی خد مات ِ مصطفیٰ طابقہ کسی فرشتے کو نصیب نہیں ہوئے۔

# جبریل علیہ السلام چیتے کی شکل میں

خدمت کے لئے خادم کو ہرطرح کا بھیں بدلنا پڑتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ابوجہل نے حضور کو پھر سے شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی اور وہ آپ کے قریب آیا اور اس نے شانہ ہائے اقدس پر ایک بہت بڑے چیتے کو دیکھا جس سے ڈر کر بھا گااور ایسامبہوت ہوا کہ پھر ابوجہل کے ہاتھ گر گیا۔ در ہارِ نبوت میں خدام ِ ہارگاہ نے اس واقعہ کاذکر کیا حضور علیقے نے فرمایا

ذلك جبريل لودني منى الاخذه (جوابر أكارجلد اصفح ٢٥)

یہ جبریل تھے جو ہمارے در کی دربانی کررہے تھے اگر ابوجہل ہم سے قریب ہوتا تو وہ اسے پکڑ لیتے۔

## یمره دار ملائکه

حضورعلیہالسلام کےشہر کی چوکیداری کے لئے فرشتے مقرر ہیں۔امام بخاری حضرت ابو ہریرہ سے راوی کہ سر کارِ دو عالم الفیلی نے ارشادفر مایا کہ مدینہ منورہ و مکہ معظمہ ملائکہ کی حفاظت میں ہے

علىٰ كل نقب منهم ملك لايدخلها الطاعون والدجال.

ان کےشہروں کے ہرکونہ پر فرشتے چو کیدار ہیں جود جال اور طاعون کومدینہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔

# جبريل عليه السلام بشب معراج

کافوری لبوں سے سیرنا جبریل علیہ السلام نے جگایا۔حضور سیدعا کم الفظائی فرماتے ہیں میں بیدار ہوا دیکھا کہ میرے ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہیں میں نے ان سے کہااہے جبریل کیوں آئے ہوعرض کی

یامحمد ان ربی تعالیٰ بعثنی الیک موتی ان اتیه بک فی هذه اللیلة بکرامة لم یکرم بها احد قبلک و لا یکرم بعدک فانک ترید ان تکلم ربک و تنظر الیک و تری فی هذه اللیلة من عجائب ربک و عظمة و قدرة. (روح البیان، پاره۱۵۱)

اے محبوب علی ہے۔ بھی بھیے بھیے بھیجا تا کہ میں آپ کواسی شب تعظیم و تکریم سے لے جاؤں آپ سے پہلے کسی کی تعظیم نہ ہوئی اور نہ ہی آپ کے بعد ہوگی آپ چاہیں تو آج رات اپنے رب سے کلام کریں اس کے عجائبات دیکھیں اور اس کی قدرت وعظمت کامعائنہ ومشاہدہ فرمائیں۔

## صبح وشام حاضري

حضورا کرم آبائی کاروضۂ اقد س تجلی الہی کامرکز اورعطائے ایز دی کامسکن ہے۔روضہ منورہ پر ہروقت ستر ہزار ملا نکہ حاضررہ کرصلو ۃ وسلام عرض کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے سبح کوآتے ہیں اورعصر کے وقت ان کی تبدیلی ہوجاتی ہے ان کی جگہ ستر ہزار دوسرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں جوشبح تک رہتے ہیں یونہی بیسلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ جوفرشتے ایک بار روضۂ اقد س پر حاضری دے چکے اب قیامت تک انہیں حاضری نصیب نہیں۔

جوایک بار آئے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے رخصت ہی بارگاہ ہے بس اس قدر ہی ہے

تر پا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب بے تھم کیا مجال پرند کے کو پر کی ہے

ملائکہ کی بیتبدیلی اس لئے ہے تا کہ تمام فرشتے مزارِ پرانوار کی زیارت سے مشرف ہوجا ئیں اگر بیتبدیلی نہ ہوتو

کروڑوں ملائک اس نعمت سے محروم رہ جائیں

یہ بدلیاں نہ ہوں تو ہزاروں کی آس جائے اور بارگاؤ مرحمت عام وتر کی ہے امام ابونعیم کعب احبار سے روایت کرتے ہیں

ابونعیم کعباحبار سے راوی ہیں کہ ہرضج ہزار ملائک روضۂ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور روضۂ مبارک پراپنے پروں کو ملتے ہیں اور حضورا کرم ایک ہیں درو دہیجتے ہیں اور شام کوواپس چلے جاتے ہیں اورانہیں کی مثل شام کودوسرے فرشتے آجاتے ہیں اور بیسلسلہ اس طرح قیامت تک جاری رہے گا۔

#### فائده

غور فرمائیے معصوم فرشتے تمنا ئیں کریں ،تڑ پیں مگر دو بارہ روضۂ انور پر حاضری نصیب نہ ہو مگرامت مرحوم پریہ رحمت ہے کہ چاہے مربھرمدینہ پاک میں پڑے رہیں۔

> معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار عاصی پڑے رہیں تو صلا عمر کھر کی ہے

## نتباه

اگر چہدورِ حاضرہ میں سعو دی حکومت کے قانون پرحر مین شریفین بلکہ حجاز میں غیر ملکی اقامہ کے بغیر زیا دہ مدت تک نہیں کھہر سکتاعشق وصد ق ہوتو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ فقیر نے ان عشاق کی زیارت کی کہ عرصہ ہے مدینہ پاک میں بلاا قامہر ہےاُ لٹاسعو دی حکومت ان کی سر پرستی کرتی رہی اور جب فوت ہوئے تو جنت البقیع نصیب ہوئی۔

## شب معراج میں ملائکہ

کار جب شب سوموار کوحضور سرورِ عالم المجافیة بی بی اُم ہانی بنت ابی طالب کے گھر آرام فرما تھے۔مشہور تول ہہ ہے کہ بی بی ندکورہ کا نام فاختہ تھافتے کے دن مسلمان ہوئیں آپ کاشو ہر جبیرہ فتح مکہ کے دن بھا گ کرنجران کی طرف چلا گیااور و بیں پیکفر پرمر گیا۔حضور سرورِ عالم المجافیة عشاء کی دور کعتیں (سنت) بعد فرض والی پڑھ کرسو گئے بی بی ام ہانی کے گھر کی حجبت چیر کر گھر کے اندر جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیم السلام داخل ہوئے اور ہرایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ستر ہزار فرشتے تھے۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سرورِ عالم المجافیة کواسے بروں سے جگایا۔

#### فائده

صرف شب معراج کے واقعات کوسا منے رکھ کرخا د مان سرائے محمطی کا نداز ہ فرمالیں کہ ہمارے نبی مصطفیٰ کیا گئے۔ کواللہ تعالیٰ نے کیا شان بخشی ہے پھراپی قسمت پر ناز سیجئے کہ ہمیں بیہ بڑا شرف ملا کہان کے امتی ہیں جن کے خدام ملائکہ ہیں۔

# غزوهٔ بدر میں

غزوۂ بدر میں مسلمانوں کی تعدا د ۱۹ساتھی لیکن اس شر ذمہ قلیلہ کے مقابلہ میں کفار کا ٹڈی لشکر اُلٹا چلا جا تا ہے۔ حضور اللہ نے نے جب اس منظر کودیکھا تو درگاۂ الہی میں اپنے گورے گورے ہاتھ اُٹھا کر اُٹھانے کی دیرتھی کہ دفعتاً ایک ہزار فرشتوں کی روحانی فوج حضور اللہ کے صحابہ کی مد دے لئے آکر کھڑی ہوگئی۔

## فرشتوں نے خدمت کی

ملائکہ کے اس کشکرنے جس طرح مسلمانوں کی خدمت کی اس کی کیفیت مسلم شریف باب امدا دالملائکہ کتاب الجہا د میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنداس طرح بیان فرماتے ہیں ایک مسلمان ایک کا فرکا تعاقب کر رہا تھا کہ اس نے کا فرکے اوپر سے کوڑے کی آواز سنی اور سوار کو بہ کہتے ہوئے سنا آگے بڑھا سے جیزوم بہ کہنا تھا کہ کا فرز مین پر چپت گر بڑا مسلمانوں نے آگے بڑھ کراس کا فرکی لاش کودیکھاتو اس کے نام میں سوارخ ہوگیا تھا جس میں نکیل بڑی ہوئی تھی اور تمام چېره بچٹ گیا تھااوراس میں نیلی بدھیاں پڑ گئیں۔ جبا یک صحابی نے حضورافدس طبیعی کی خدمت میں اس واقعہ کاذ کر کیا تو آپ نے فرمایا بچ کہتے ہویہ تیسرے آسان کی مد دہے۔

# غزوهٔ أحد میں

اسی طرح غزو ۂ اُحد میں مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی مسلمانوں کو بیدد مکھ کر بہت اضطراب ہوا لیکن حضور علی نے سے ابہ کرام کوسلی دی اور فر مایا کہ اپنی قلت تعدا داور بے سروسامانی پر نہ جا وُاللہ تعالیٰ ہزاروں فرشتوں سے تمہاری مد دکریگا چنانچے سور ہُ آل عمران اورا نفال میں اللہ عز وجل نے ان دونوں واقعوں کو ہاتفصیل ذکر فر مایا ہے۔

# غزوة خندق ميں

اسی طرح غزوۂ خندق میں مسلمانوں کی بے جارگی اور بے سروسامانی کاوہی عالم تھا سلسلہ ...... کی بید کیفیت تھی کہ مسلمان سپاہی کئی گئے تھے بھو کے رہتے تھے۔اس نازک وقت میں اللہ عزوجل نے حضور کے صحابہ کرام کی مد د کے لئے روحانی فوج نازل فر مائی جوبھوک اور پیاس سے بے نیازتھی۔ چنانچے سور ۂ احزاب میں اللہ عزوجل فرما تا ہے

فارسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها. (اتزاب)

تو ہم نے تمہاری مد دے لئے کا فروں پر ہوااوراس فوج کو بھیجاجس کوتم نے نہیں دیکھا۔

#### فائده

بیغزدہ و خند ق اس اس ہوا کے ملائکہ کرام حاضر ہوئے اللہ تعالی نے نیبی مد دفر مائی اوران پرتیز ہوا بھیجی نہایت سر داوراند ھیری رات میں اس ہوانے ان کے خیے گرادیے، طنامیں تو ڑ دیے، کھوٹے اُ کھاڑ دیے، ہانڈیاں اُلٹ دیں، آدی زمین پرگر نے گے اوراللہ تعالی نے فرشتے بھیجے دیئے جس نے کفار کولرزا دیا ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی مگراس جنگ میں ملائکہ نے قال نہیں کیا پھررسول کر پر اُلٹی نے خدیفہ بن بمان کوخبر لینے کے لئے بھیجاد فت نہایت سر دتھا یہ ہتھیار جنگ میں ملائکہ نے قال نہیں کیا پھررسول کر پر اُلٹی نے خدیفہ بن بمان کوخبر لینے کے لئے بھیجاد فت نہایت سر دتھا یہ ہتھیار کی گاکرروانہ ہوئے ۔ جننور وظیفی نے ان کے چبر سے اور بدن پر ہاتھ مبارک پھیرا جس سے ان پر سر دی اثر نہ کر کی اور بید نئی کے لئے کہا جاسوسوں میں گر دیڑر ہی تھی عجیب کے لئے کہا جاسوسوں سے ہوشیار پر بیا ہم خص اپنے برابروا لے کوٹو لنا شروع کر دیا ۔ حضرت اپنے میا بر ان کی کے اپند ہرا یک نے اپنے برابروا لے کوٹو لنا شروع کر دیا ۔ حضرت ابوسفیان نے کہا اے گرد و گر ایش تھی پڑ کر کو چھا تو کون ہے اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوسفیان نے کہا اے گرد و قریش تم تھر نے کے مقام پر نہیں ہوگھوڑے اوراونٹ ہلاک ہو چکے، بی قریظہ اپنے عہد حضرت ابوسفیان نے کہا اے گرد و قریش تم تھر نے کے مقام پر نہیں ہوگھوڑے اوراونٹ ہلاک ہو چکے، بی قریظہ اپنے عہد

سے پھر گئے اور ہمیں ان کی طرف سے اندیشناک خبریں پہنچی ہیں ہوانے جوحال کیا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہوبس اب یہاں سے کوچ کر و میں کوچ کرتا ہوں۔ ابوسفیان میہ کہ کراپی اوٹٹنی پرسوار ہو گئے اورلشکر میں الرحیل الرحیل کوچ کوچ کاشور مچ گیا۔ ہوا ہر چیز کواُلٹے ڈالتی تھی مگریہ ہوااس لشکر سے باہر نہ تھی اب بیلشکر بھاگ نکلا اور سامان کا بار کرکے لے جانا اس کا شاق ہوگیا اس لئے کثیر سامان چھوڑگیا۔

مزيد تفصيل فقير كي تفسير' فيوض الرحمٰن ترجمه روح البيان "مين براهيئه ـ

# خاص فرشته در رسول عيه والله پر

ا مام تر مذی حضرت حذیفہ ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہایک بارسر کارِ دوعالم اللہ اللہ نما زِعشاء پڑھ کر چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا۔حضور طلبتہ نے فرمایا کون حذیفہ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔حضور طلبتہ نے فرمایا

ان هذا ملك لم ينزل الارض قبل هذه الليلة (ترندى، منا قب حسين)

آج رات مجھ پر وہ فرشتہ اترا جوآج تک زمین پر بھی نہیں اُترا تھااس نے اللہ تعالیٰ سےاذ ن ما نگا کہ وہ میرے پاس آ کریہ بٹارت سنائے کہ فاطمہ جنتی بیبیوں اور حسن وحسین جنتی نو جوان کے سر دار ہیں۔

### انتياه

حدیث سے ثابت ہوا کہ در بارِ نبوی میں ان خاص فرشتوں نے بھی حاضری دی جو بھی زمین پر نہ اُتر ہے اور کسی نبی ورسول کی خدمت میں نہ آئے۔

## جبريل وميكائيل

بارگا ہُ نبوی میں ملکو تیوں کے شہنشاہ نور یوں کے سر دار ،فرشتوں کے سرخیل جبر میں امیں اور معظم ومکرم فرشتہ میکا ئیل کی حاضری بھی ا حا دیث صحیحہ ہے ثابت ہے۔

غزوهٔ بدر میں حضورسیدعالم اللے نے فرمایا دیکھو بیجبر بل اپنے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں غزوہُ خندق میں جب حضورا کرم اللے مسلمانوں کی فوج کو لے کروا پس آنثر یف لائے توجبر بل نے سامنے آ کرعرض کیاسر کار آپ نے ہتھیار کھول دیئے حالانکہ ہم اب تک سلح ہیں اور ہنوقر یظہ کوابھی ان غداری کا صلہ دینا ہے۔

حضور کے دربار میں جبریل کی آمد کا کوئی وقت مقرر نہ تھا صبح وشام روز و شب صلح و جنگ ہرموقع پر فیضانِ الہی کا چشمہ ابلتار ہتا تھا۔ ہاں سب سے زیا دہ جبریل کی آمدرمضان شریف میں ہوتی تھی جس میں وہ ہرروز حاضر ہوکرقر آنِ حکیم کا دورہ کرتے تھے۔ اسی طرح میکائیل بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے معراج کے موقع پرشق صدر کی خدمت انہیں کے سپر دکھی۔ غزوۂ احد میں جودوفر شنتے وشمنوں سے حضور طابقہ کی حفاظت کرر ہے تنصوہ جبریل و میکائیل ہی تنصے۔

#### فائده

حضور نبی کریم اللی کے حضور نور یوں کا ہجوم رہتا تھا اور ملائکہ ثم نبوت سے فیض حاصل کرنے کے لئے ہروقت موجو در ہتے تھے۔

# جبریل کی اصلی شکل

حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ حضور تقایلی نے جبریل کوان کی اصلی شکل میں دوبار ملاحظہ فرمایا چنانچیسر کارِ دوعالم تقایلی خودفرماتے ہیں

رايت جبريل له ستما ئة جناح من لؤلوءٍ. (خصائص جلدا)

میں نے جبریل کودیکھاان کے چے سومو تیوں کے باز و تھے۔

پھر جبریل نے اپناایک باز و پھیلایا تو اس نے سارے آسان کو گھیرلیا ان کے باز وؤں ہے مختلف قتم کے رنگ ظاہر ہوتے تھے اور موتی ویا قوت۔

#### 175

یہاں یہ بات قابل آوجہ ہے کہ جبریل کوان کی اصلی شکل میں دیکھنابشر کی طافت سے باہر ہے جمہورمفسرین نے فرمایا

# لاطاقة للبشر على رؤيية الملك (تفيرجلالين)

کہ بشر میں ملائکہ کود کیھنے کی طاقت نہیں ہے۔

کیکن حضورسرورِ عالم النظامی بلکه آپ کے طفیل آپ کے بعض اہل بیت نے بھی جبر میل علیہ السلام کو پچشم سر بیداری میں دیکھاتو اس کی تطبیق بونہی ہے کہ قاعدہ تو یہی ہے کہ عام بشر ملائکہ کونہیں دیکھ سکتے ہاں بطورِ معجز ہ وکرامت میں انکارنہیں۔

### ملك الجبال

امام بخاری سیدہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرو رِعالم اللّی نے فرمایا میں نے عبدیالیل پرکلمہ یکن پیش کیا ۔انہوں نے اسلام لانے سے انکار کیااور مجھے رنج ہوا۔اس وقت میں نے آسان کی طرف نظراً ٹھا کردیکھا کہ ایک ابر ہے جس نے مجھے پرسایہ کیااور پہاڑوں کے فرشتے نے کہااہے محمد علیہ اللّہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول سن لیا ہے وانـا مـلک الـجبال وقد بعثني اليک لتاء مرفي ان شئث ان اطبق اليهم الاخشبلي*ئ امبلد نيجلد*اصفح ٢)

اور میں پہاڑوں کا بادشاہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں اس لئے بھیجا ہے کہ آپ مجھے تھم دیں اگر آپ فرما ئیں تو ان پرمدینہ کے ان دونوں پہاڑوں کوڑھانپ دوں۔

# امت کے درودوسلام کے خدام

عن انسس قسال قسال رسول الله مَلْنِكُ ان الله...

....(مشكوة شريف)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ کے پچھ فرشتے زمین میں سیروسیا حت کرتے ہیں جومیری امت کا سلام مجھ تک پہنچا تے ہیں۔

#### فائده

صبیب خداع الله نے امت کی عزت افزائی کی کہ ان کے درودوسلام بصداعز از وکرام ہارگا وُرسول الله عیں پنچے اس سے الٹا بعض جاہلوں نے بیٹا بہت کرنے کی کوشش کی کہ حضو والله فی در والوں کا درو دنہیں من سکتے حالا نکہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ سننے کی نفی نہیں اور نہ ہی بیاآ پ کے لئے غیر ممکن ہے جبکہ آپ کا ایک خادم فرشتہ سر ہانے کھڑا ہروقت تمام لوگوں کے درو دس کر بارگا و حضور میں نام لے کرعرض کرتا ہے جبکہ آپ کے ایک معمولی خادم کا بیہ منصب ہے تو آپ کے نہ لوگوں کے درو دس کر بارگا و مشتوں کے پہنچا نے سے مجھ لیا ہے تو بھی جہالت ہے اس لئے کہ ہمارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں فرشتے پہنچا تے بیں تو و ہاں بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ (معاذاللہ) سیجھ نیا سانتا اس لئے کہ فرشتے پہنچا تے جس کے کہ فرشتے پہنچا تے بیات و ہاں بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ (معاذاللہ) سیجھ نیں جانتا سنتا اس لئے کہ فرشتے پہنچا تے بیات ہے۔

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتاہے رضائے محمد

## حل لغات

رضا،خوشنودی۔

### شرح

جملہ عالم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ کی رضا جا ہتا ہے۔ بیشعرا یک حدیث

## ازالة وهم

منکرین کمالاتِ مصطفیٰ علیہ اصولیوں نے بیرقاعدہ کوبھی موضوع کہہ کرٹھکرا دیتے ہیں حالا نکہ بیاصول حدیث سے جہالت کا ثبوت ہے۔ اس لئے کہ جملہ اصولیوں نے بیرقاعدہ لکھا ہے یہاں تک کدان کے امام مولوی اساعیل دہلوی نے اصولِ فقہ مطبوع مجتبائی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ حدیث جس کامتن اگر چرسند کے لحاظ ہے موضوع یاضعیف ہے اگر اس کی دوسری صحیح سندیا اس کا مضمون قرآن وحدیث صحیح کے مطابق ہوتو وہ حدیث معناً صحیح اور دوسرے معنوں میں حسن لغیرہ کہلائے گی مثلاً حدیث لولاک بعض سندات کے لحاظ سے معناً صحیح ہے۔ سلطان العلماء حضرت ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ

"قال الصنعاني انه موضوع كذافي الخلاصه لكن معناه صحيح"

اس حدیث کوصنعانی نے موضوع کہا ہے جبیبا کہ کتاب خلاصہ میں ہے لیکن اس کامعنی سیجے ہے۔ (موضوعات کِبیر)

مزید خقیق فقیر کی تصنیف''شرح حدیث لولاک''میں ملاحظ فرمائے۔الحمد للدیدروایت ''محسلھے ہیسط رضائی النج" قرآنِ مجید کی متعدد آیات اور درجنوں احادیث ہے مؤید ہے۔

قرآن مجيد

(۱)ولسوف يعطيك ربك فترضلي بورة الشحل، پاره ۳۰)

(٢)فلنولينك قبلة ترضاها (پاره٢، ركوعًا)

(٣)لهم مايشاؤن عندربهم.

(۲) ترجى من تشاؤن منهن وتووى اليك من تشاء .(يار٢٢٥)

## احاديث مباركه

ا حادیث شفاعت میں ہے

(۱)لانسو ؤك في امتك يا محمد عُلَيْكِهُ.

(۲) جب حضور نبی کریم الله اپنی امت کو بخشوار ہے ہوں گے تواللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے گا۔

ارضیت یا محمد

اےمحمد (ﷺ )راضی ہو گئے ہونا؟

(٣)ان الله شاورني ربي في امتي. (خصائص كبري)

بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا۔

(۴) حديث سيره عا ئشرضي الله تعالى عنها

واني ادى يد يسارع الى صواك (مشكوة)

ہے شک میں تیرے رب .... خواہش کے لئے جلدی کرنے والی یاتی ہوں۔

(۵) یمی کلمات ابوطالب نے کہتو حضور علیہ نے تصدیق فرمائی۔

## سندالحديث

جلیل القدرعلاءومحدثین نے اس حدیث کواپی تصانیف میں نقل کیا ہےاوراس پراعتر اض بھی نہیں کیاعلم حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ تلقی از ثقہ بھی حدیث قابل حجت ہوتی ہے۔اس کی مزید تفصیل فقیر کی تصنیف''تفسیر فیوض الرحمٰن ترجمہ فیوض الرحمٰن ا حاشیہ آیۃ فلنولینکئمیں پڑھئے۔

## اشكال كيساء

طالب رضا کا بیہ مطلب نہیں کہ خدا سی کھ جا ہتا ہے اور مصطفیٰ علیاتھ سی کھے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ رضائے مصطفیٰ علیاتہ و ہی ہے جواللہ تعالیٰ جا ہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خودا پنے لئے اپنے حبیب تلیاتہ کے قلب کومنتخب فر مایا جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔

# غلاموں کی شان

نبی پاک اللہ کے کامل امتیوں کی جب بیشان ہے کے علامہ اقبال مرحوم نے بیان کیا کہ خود ی کو کربلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اسے فقیر تفصیل سے اسی شرح میں دوسرے مقام پرعرض کریگا۔ (انشاءاللہ) عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے میں کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے میں خدائے میں کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے میں کیا اگر سرح میں کیا ہے کہا ہے کہا

### حل لغات

عجب کیا، تعجب کی ہات۔

## شرح

یہ کیا کوئی تعجب کی ہات ہے کہ محمد عربی اللہ کا خدا تعالی صرف ہم پر اپنے حبیب اللہ کی دجہ ہے رحم فر مائے کیونکہ اس نے قرآن مجید میں خود فر مایا ہے

ليغفر الله ماتقدم وماتاخر. (سورة الفتح، ركوع ١، بإره٢٦)

تا کہ اللہ بخش دے آپ کے سبب پچھلے اور پہلے گناہ۔ کیا خوب فرمایا ہے

ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ان کی امت بھی ہے اللہ کو پیاری ساری

## حديث شريف

مسلم شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم علیہ گئے نے دونوں دست مبارک اُٹھا کرامت کے حق میں رو کر دعا فر مائی اور رض کیا

## اللهم امتى امتى

اللہ تعالی نے جبریل کو تھم دیا کہ مجمد مصطفی علیقی کی خدمت میں جاکر دریافت کرو کہ رونے کا کیا سبب ہے کہ باوجود بکہ اللہ تعالی دانا ہے جبریل نے حسب تھم حاضر ہوکر دریافت کیا سیدعا کم اللہ تھا تھے نے انہیں تمام حال بتایا اورغم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امیں نے بارگا وَ الٰہی میں عرض کیا کہ تیرے مجبوب بیفرماتے ہیں کہ باوجود بکہ وہ خوب جاننے والا ہے ۔ اللہ تعالی نے جبریل امین کو تھم دیا کہ جا وہ میرے حبیب میں تھے ہے کہوکہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنظریب ۔ اللہ تعالی نے جبریل امین کو تھم دیا کہ جا وہ میرے حبیب میں تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم علی ہوں اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ اللہ تھے کی رضا اسی میں ہے خدا تعالی وہی کریگا جس میں رسول راضی ہوں اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ اللہ تعلق کی رضا اسی میں ہے کہ سب گنا ہگارانِ امت بخش دیئے جا کیں تو آیت واحادیث ست قطعی طور پر نتیجہ بید کلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک تمام گنا ہگارانِ امت بخش دیئے جا کیں تو آبیت واحادیث ست قطعی طور پر نتیجہ بید کلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک تمام گنا ہگارانِ امت بخش دیئے جا کیں تو احادیث ست قطعی طور پر نتیجہ بید کلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک تمام گنا ہگارانِ امت بخش دیئے جا کیں تو احادیث ست قطعی طور پر نتیجہ بید کلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول اور

## اعلی حضرت کا بیان

امام احمد رضا قدس سرہ اپنی ایک تصنیف میں منکرین کمالاتِ مصطفی علیقیہ کوحضور علیقیہ کی امت کے ساتھ عمگساری سمجھاتے ہیں۔

اور محبوب بھی کیسا جانِ ایمان و کانِ احسان جس کے جمال جہاں آراء کا نظیر کہیں نہ ملے گا اور خامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ تھینی لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا۔ کیسامحبوب جسے اس کے ما لک نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بھیجا کیسامحبوب جس نے تہار غیم میں دن کا کھانا اور رات کا سونا تڑک کر دیا اور ایک تم ہو کہ دن رات اُس کی نا فرمانیوں میں منہمک اور لہوولعب میں مشغول ہواوروہ تمہاری بخشش کے لئے ہرروزگر یاں وملول شب کہ اللہ جل شانہ نے آسائش کے لئے بنائی اپنے تسکین بخش چھوڑے ہوئے پر دے چھچلیں موقوف میں شبح قریب ہے شعنڈی نسیموں کا پنکھا ہور ہا ہے۔ ہرایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے ، با دشاہ اپنے نرم بستر وں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے اور جو محتاج ہے ۔ ہرایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے ، با دشاہ اپنے نرم بستر وں نرم شعنگرے نانہ میں وہ معصوم بے گناہ پاک اور عصمت بناہ اپنی راحت و آسائش چھوڑ خواب و آرام سے منہ موڑ جہین نیاز شعنڈ رے زمانہ میں وہ معصوم بے گناہ پاک اور عصمت بناہ اپنی راحت و آسائش چھوڑ خواب و آرام سے منہ موڑ جہین نیاز آستا نہ عزرت پر رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کار ہے درگذر فر مااوران کے تمام جسموں کو آتشِ دوز خ سے بچا۔

جبوہ جانِ راحت کانِ رافت بیدا ہوااللہ کی ہارگاہ میں ہجدہ کیااور ''رب ھبلسی امنے مائا جب قبرشریف میں اتارالب جال بخش کو جنبش دی بعض صحابہ نے کان لگا کرسنا آ ہتہ آ ہتہ امتی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ عجب بختی کا دن ہے تا نبے کی زمین ننگے یا وُس، زبا نیس پیاس سے ہاہر، آفتا بسروں پر،سائے کا پیتے نہیں، حساب کاوغد غہ ملک قہار کا سامناعا لم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا۔ مجر مانِ بے یار دام آفت کے گرفتار جدھر جائیں گے سوا' نفسی نفسی اذھبوالی غیری'' سیچھ جواب نہ یا گیاس وقت بہی محبوب عمگسار کام آئیں گے۔

تفلِ شفاعت ان کے باز و سے کھل جائے گااور عمامہ سرمبارک سے اتاریں گے اور سر بسجو دہوکرامتی فرما 'میں گے۔ وائے بے انصافی!ا بسے خمخوار پیارے کے نام پر جال نثار کرنا اور ان کی مدح وستائش ونشر وفضائل سے اپنی آنکھوں کوروشن اور دل کوٹھنڈک دیناوا جب یا بیہ کہتی الوسع جا ند پر خاک ڈالے اور اس روشن خوبیوں میں انکار کی شاخ نکالے۔(معارف رضا کراجی شارہ ۱۹۸۳،صفحہ ۲۸۰۰،۲۷۹)

## کمالات مصطفی سیاللہ کے منکرین کا عقیدہ

اہل سنت کے امام کی بات سنی اب مخالفین کی بھی سنئے۔

مولوی اسمعیل دہلوی کہتاہے کہرسول کے جاہنے سے سیجھ نہیں ہوتااوران کی خواہش سیجھ نہیں چلتی۔ (تقویة

الایمان صفحہ ۷۱٬۲۲۷)اس لئے ان لوگوں کو دیگر کمالات ِمصطفویٰ کی طرح شانِ محبوبیت کے اس پہلو ہے بھی ا نکار ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دوعا کم خدا جا ہتا ہے رضا ئے محمطیقیہ

# قرآن مجيد

خداتعالی نے قرآن مجید میں خودفر مایا ہے

فلسوف يعطيك ربك فترضي بورة والفحى

بے شک قریب ہے کہ تمہارار بے تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہوجاؤ۔

د یو بندی مکتب فکر کے مولوی شبیر احمد عثانی نے اس آیت کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ حدیث میں نبی کریم الکی ہے فی مایا کے محمد راضی نہ ہو گاجب تک اس کی امت کا ایک آ دمی بھی دوزخ میں رہے۔ (ﷺ)

حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه ﷺ نے فر مایا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میر اا یک امتی بھی دوز خ میں ہوگا۔ (تفسیر بنیثا یوری ،حاشیہ طبری جلد ۲ اصفحہ ۱۰۹)

ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے بھی آبیت مذکورہ کے تحت یہی مروی ہے کہ محمر مصطفیٰ علیقی اسلیم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہان کاایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا۔ (تفسیر منشور جلد 7 صفحہ ۲۱ ساز امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ )

#### فائده

کیا مقامِ ناز وشانِ محبو بیت ہے کہ خدا تعالی اپنے حبیب کریم کوا تناعطا فرمانے کاوعدہ فرما تاہے کہ حبیب راضی ہوجا ئیں اور حبیب پاک رحمت خداوندی واپنی شانِ محبوبیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوز خ میں رہے۔

سیدنا حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس شانِ محبوبیت کی بناء پر حضور پر نورطیطی کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ آپ ہرعیب ہے مبرا پیدا کئے گئے ہیں

كانت قدخلقت كما تشاء.

گویا کے جیما آپ نے جاہا آپ کے خالق نے ویماہی آپ کو بنادیا۔

أم المومنين حضرت عا مُشهر يقه رضى الله تعالى عنها نے بھى حضور كى بارگاه ميں اسى طرح عرض كى كمه

ماارى ربك الايسارع في هواك.

یارسولاللہ میں آپ کے رب کونہیں دیکھتی مگر حضور کی خوا ہش پوری کرنے میں جلدی دشتا بی کرتا ہوا۔ ( بخاری شریف جلد صفحہ ۲۴۵)

برو زِحشر بھی اسی شانِ محبوبیت درضائے مصطفیٰ کا یوں مظاہرہ ہوگا جب حبیب اپنے ربِ کریم کے حضورسر سجدہ میں رکھیں گے توربِ کریم فرمائے گا

يامحمد ارفع راسك قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع.

اے محمد اپناسر سجدے ہے اُٹھا جو کھے سنا جائے گا جو مانگے دیا جائےگا جو شفاعت کرے قبول ہوگی۔( مسلم شریف جلد اصفحہ ۱۰۹)

# حديث مشور ه

یہاں تک کہ ربِ کریم کواپنے حبیب کریم کی رضا اتنی مطلوب ہے کہ بعض دفعہ ربِ کریم نے اپنے حبیب کریم سے مشورہ فر مایا ۔ فرماتے ہیں مقابلتہ

## ان ربى استشانى فى امتى ماز اافعل بهم.

بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھے ہے مشورہ فرمایا میں ان کے ساتھ کیا کروں۔(الحدیث امام احمد ابن عسا کرعن حذیفے درضی اللّٰد تعالیٰ عنہ)

#### فائده

رضائے محمطینی کی کیابات ہے مگر جن بے دین اور گستاخ لوگوں کا بیعقیدہ باطلہ ہو کہ نبی ہم جیسا بشر ہے ان کی بڑے بھائی کی تعظیم سیجئے رسول کے جاہنے ہے سیجھ بیں ہوگا اور ان کی خواہش کچھ بیں چاتی وغیرہ وغیرہ ۔ایسے برنصیبوں کوشانِ محمدی ورضائے احمدی کے جلوؤں کی کیا خبر۔

## حديث يطلبون

شیخ محقق علا مه عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ خداوند کریم فرما تا ہے کہ اے محمد سب میری رضا کے طالب ہیں اور میں تیری رضا جا ہتا ہوں۔ ( پھیل الایمان صفح ۳۲)

# علامه ابن جوزی

شیخ عبدالرحمٰن صفوری نے علامہ ابن جوزی ہے نقل کیا ہے کہ بے شک اللّٰد تعالیٰ نے محمد رسول اللّٰه اللّٰه کووحی فر مائی کیا ہے محمد سب میری رضا جا ہتے ہیں اور میں تیری رضا جا ہتا ہوں۔ ( نزہمة المجالس جلد الصفحہ ۱۳۵)

## سردار اهلحديث

مولوی ثناءاللّٰدامرتسری کےاستا دپیرمولوی رشیداحمد گنگوہی کے فتاویٰ کاسوال و جواب ملاحظہ ہو

### سوال

ا یک روایت بطو رِحدیث قدی کےاس ملک میں مشہور ہے بعض علما ءکود یکھا ہے کہ خطبہ بھی پڑھتے ہیں یہاں تک کہ پھیل الایمان تصنیف میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مندرج ہے

كلهم يطلبون رضائي وانااطلب رضاك يا محمد.

### جواب

اس کی صحت وسند بندہ کومعلوم نہیں ہے اور اس کے معنی آبیت' ولسوف یعطیک ربک فتر صنیٰ'' کے لئے جا ئیں تو معنی صحیح ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) (فتاویٰ رشید بیصفیہ ۳۷)

## امام فخرالدين رازى

امام فخرالدین رازی رحمة الله تعالی علیہ نے بھی مذکورہ روابیت والفاظ نقل فرمائے ہیں اور لکھاہے کہ

انه تعالیٰ یفعل کل مایرضیٰ الرسول

الله تعالی وہی کرتا ہے جواس کارسول جا ہتا ہے۔ (تفسیر کبیر جلد مصفحہ ۱۰)

## امام ربانی

مجد دالف ثانی کے صاحبزادہ خواجہ محمد معصوم قیومی نے لکھا ہے کہ حدیث قدی میں آیا ہے انا اطلب رضاک یا محمد اللہ ( مکتوبات خواجہ صفحہ ۲۷)

## امام نسفى

امام سفی نے روایت نقل فرمائی کے موسیٰ علیہ السلام کے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق پوچھنے بررب تعالیٰ نے فرمایا

الكليم يعمل برضا مولاه والحبيب يعمل مولا برضاه

کلیم اپنے مولی کی رضا پڑمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پورا کرتا ہے۔ ( نزہۃ المجالس جلد ۲ صفحہ ۱۳۵)

# ملاعلى قارى

ملاعلی قاری علیہ الرحمہ الباری نے خلیل و حبیب میں فرق نقل کیا ہے کہ لیل کافعل اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے اور اللہ کافعل اپنے حبیب کی رضا کے لئے ہوتا ہے۔ والحبيب يكون فعل الله بوضاه. (مرقات شرح مشكوة جلد ۵ صفحه ۳۱)
اس كى مزيد تفصيل فقير كي تفسير فيوض الرحمٰن پاره ٢ تحت آية "فلنوليذك قبلة توضاها "كے حاشيه ميں ملاحظه ہو۔
محمد برائے جنابِ الهي جنابِ الهي جنابِ الهي جنابِ الهي جنابِ الهي محمد

### شرح

حضور نبی پاک علیہ صرف اللہ تعالی ہی کے لئے ہیں اور اللہ تعالی اپنے حبیب پاک علیہ کا۔

### عديث شريف

يشعراس حديث پاك كى ترجمانى ميں بيان فرمايا حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عند مروى به ان الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد عَلَيْكُ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه.

(سيم الرياض)

الله تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف سے نظر کرم فرمائی۔حضور قلیلی کے قلب انور کوسب سے بہتر پایا تواپی ذات کے لئے منتخب فرمایا۔

> بسی عطر محبوبی کبریا ہے عبائے محمد قبائے محمد

## حل لغات

بسی، رچ گئی،معطر ہوگئ۔عطرمحبوبی کبریا ہے،خدا کی محبو بی کی عطر میں ۔عبا،لباس فقیرانہ جبہ، چغہ۔ قبا،لباسِ شاہانہ۔

### شرح

حضورا کرم آلیاتی کی عبا مبارک اور قبائے مقدس جوزیب تن تھی خدائے عزوجل کی محبوبی کے عطر میں بسی ہوتی ہے۔

یعنی حضور سیدعالم ، نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ آلیاتھا گا کی محبت ورافت سے مالا مال ہیں لباس سے مرا دذات ِ

پاک ہے۔ لازم بول کرملز وم مرا دلیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نصرف والی دارین محبوبِ کریم آلیاتھ سے نصرف محبت ہے بلکہ جو شے بھی آپ سے منسوب ومتعلق ہوگئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مجبوب ومرغوب ہے۔

محبت ہے بلکہ جو شے بھی آپ سے منسوب ومتعلق ہوگئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مجبوب ومرغوب ہے۔

ہم عہد باند ہے ہیں وصل ابد کا

## رضائے خدا اور رضائے محمد

## حل لغات

بهم ، آپس میں ۔عہد ، پکاوعد ہ ، تتم ،عہد با ندھنا بمعنی حلف اُٹھانا ۔وصل ، ملناملا قات کرنا ،ابد ، ہمیشہ۔

### شرح

اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے محبوب قلیقہ کی رضامندی نے آپس میں حلف اُٹھایا کہ دونوں کی رضامندیاں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گی لہٰذا خدا کا کوئی کام ایسانہیں ہے جس میں اس کے محبوب قلیقیہ کی رضامندی شامل نہ ہو۔اسی طرح اللّٰہ کے محبوب نبی کریم قلیقیہ کا کوئی کام ایسانہیں ہے جس میں جل جلالہ کی مرضی اور خوشنودی شامل نہ ہو۔

یمی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہرا پنا کام نبی طابقہ کا کام بتایا ، نبی کریم آبیتہ کا ہر معاملہ اپنا معاملہ فر مایا۔ چند آیات بطورِنمونہ ملا حظہ ہوں۔

(۱) من يطع الرسول فقد اطاع الله. (بإره ٥ ركوع ٨)

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

قر آن مجید نے بیجھی بتایا ہے کہ رسول من جانب اللہ امام اور ہادی ہوتا ہے اور ہراختلا ف اور نزاع کی صور**ت م**یں رسول کو حکم بنا نااسی طرح ضروری ہے جس طرح خدا کو کیونکہ خداور سول جل جلالہ وطبیقی کا معاملہ واحد ہے۔

(٢)اطيعو الله واطيع الرسول و اولى الامر منكم فان تنازعتم في شئى فرده الى الله فالرسول. (باره ٥، ركوع ٥)

#### فائده

"فسرده السبی السلسه و السوکا جملوط ق الوجه ہوہ یہ کدادکامِ شرع میں جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہوتو تھم ہے کہ خدا اور رسول کی طرف رجوع کرواس میں خدا اور رسول دونوں کو تکم ہانے کا تھم ہے اگر موجع صرف قرآن مجید ہوتا تو "فسردوہ السبی اللہ کہتا کافی تھالیکن اس کے ساتھ "و السرسول پھی کہا گیا جس میں صاف ظاہر ہے کہ قرآن کے بعدرسول کا طریقہ ہی مرجع ہاور دین کے اصلی دوجز قرآن اور حدیث ہی ہیں۔قرآن نے یہ بھی فیصلہ ہمی کیا ہے کہ درسول کر میں ایسان کے لئے فرض بلکہ شرط ہے۔ جو شخص میں میں ایسان کے لئے فرض بلکہ شرط ہے۔ جو شخص رسول کر میں ایسان ہے کہ درسول کر میں ایسان ہے۔

(٣)فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم...الخ (بإره ٥،ركوع٢)

ا رسول تیرے رب کی قتم بیمومن نہیں ہوسکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں تمہیں مُلکم نہ بنالیں۔

(۴)ما کان لمؤمن و لا مؤمنة ا**ذاقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم النحیر** ق. (پاره۲۳،رکو**۳)** کسی مومن مر داورعورت کویدحق نہیں ہے کہ جباللہ اوراس کارسول فیصلہ کر دیں تو پھران کواپنے معاملہ میں خودکوئی فیصلہ کرنے کا ختیار باقی رہے۔

#### فائده

یہاں کسی زمانہ کی قیدنہیں ہے مومن ومومنہ سے صرف عہد نبوی کے مومن مردوعورت مرادنہیں بلکہ قیامت تک کے ہیں امراء کالفظ بھی نہایت عام ہے جو ہرطرح کے معاملات پر حاوی ہے۔مطلب بید کہ ہر کام اور ہر بات میں خدا ورسول کے فیصلہ کوشلیم کرنا فرض ہے۔

قرآن نے بیبھی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی طرح اس کے رسول کو بھی ساری دنیا کی چیز وں سے محبوب رکھناضروری ہے جوالیانہ کریں وہ فاسٹین ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے محروم ہیں۔ جب اللہ اور رسول کسی کام کی دعوت دیں اور پکاریں تو اس پر لبیک کہنا ہر مردِمومن کے لئے فرض ہے۔

(٣) احب اليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصواحتى ياء تى الله يامره. (پاره١٠٠ ركوع) اگريدونياتم كوالله الله يامر (عذاب) كاانتظار كرو\_ اگريدونياتم كوالله الله يارى من الله يامر (عذاب) كاانتظار كرو\_ (عداب) كاانتظار كرو\_ (عداب) كاانتظار كرو\_ (عداب) كالنتظار كرو\_ (عداب) كالنتظا

الله اوراس کارسول جب تمهیس آواز دیں تو فور ألبیک کہو۔

#### فائده

اور بیبھی کیمومن و ہی ہیں جواللّٰداور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اوراللّٰداور رسول دونوں کی اطاعت کرتے ہیں۔

(٢) انما كان قول المومنين اذا دعواالى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقول سمعنا واطعنا. (پاره ۱۸، ركوع ۱۳)

ایمان والوں کو جب اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ اللہ اور رسول ان کے درمیان فیصلہ دیں تو ان کا جواب سوااس کے اور پچھ ہیں ہوتا کہ وہ کہیں ''مسمعنا و اطعنا''

عصائے کلیم اژدھائے غضب تھا

# گروں کا سہارا عصائے محمد

# حل لغات

عصائے کلیم،حضرت مویٰ کلیم اللّٰہ کا ڈیٹرا، لاٹھی ۔ا ژ دہائے غضب،غیظ ،غضب کا اژ دہا، بڑی نسل کا سانپ۔ گروں،زمین پریڑے گرےلوگ، کمزورلوگ۔سہارا،وسیلے قوت وتوانائی۔

### شرح

اللہ کے کلیم حضرت موکی علیہ السلام کا ایک مجمز ہیں تھا کہ اپناعصائے مبارک جبز مین پر ڈال دیتے تو وہ اثر دہا بن جا تا اور جا دوگروں کے اثر دہوں کونگل جاتا۔ لوگ ریخضب کا اثر دہا دیکھ کر مارے خوف کے زر دیڑ جاتے اور جان بچاکر بھاگتے کہ مبادا کہ انہیں بھی نگل نہ جائے مگر رحمۃ للعالمین حضر ت محمد اللہ کا عصائے مبارک تو گر پڑے ناتو انوں اور گنہگاروں کے لئے سرایا قوت وتو انائی ہے۔ جولوگ حضور نبی کریم اللہ کے گر دجمع ہوجاتے پھر بھی نہ بھاگتے بلکہ حضور سیدعالم اللہ کے کے اور قریب تر ہوجانا قابل صدافتخار اور اپنی سعا دت ابدی جھتے۔

## اژدھائے غضب

ا ژ دہا تھان کا ترجمہ ہے وہ سانپ جوتمام سانپوں سے بڑا ہو، گھوڑے کی طرح اس کے بال ہوتے ہیں۔ (روح البیان) نیز اسی میں ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے جب اس عصامبارک کوز مین پر بچینکا تو با لوں والا بڑا سانپ بن گیا لیعنی اس کی پیٹے پر لمبے لمبے تیروں کی طرح بڑے بڑے بال متھ اور اس نے سانپ بنتے ہی منہ کھولا تو اس کے دونوں طرفوں جبڑوں کی بید مسافت اس گرز کی تھی اور اس نے منہ کا ایک حصہ زمین پر رکھ دیا اور دوسرا فرعون کے او نچے محل کی دیواروں پر پہنچا دیا پھر آ ہستہ آ ہستہ فرعون کی طرف بڑا ہوں کی بید حالت دیکھی تو بھا گااس کا لشکر بھی دیواروں پر پہنچا دیا پھر آ ہستہ آ ہستہ فرعون کی طرف بڑا ہوں اور ڈراؤنی شکل کود کھے کر گھبرا ہے ہے اس وقت اسی ہزار دوف کے مارے ادھرا دھر بھا گئا ورع ش کی کہ اے موکی علیہ السلام میں آپ کواس ذات کی قتم دیتا ہوں جس نے انسان مرگئے ۔ فرعون بیمنظر دکھے کر چیخا اور عرض کی کہ اے موکی علیہ السلام میں آپ کواس ذات کی قتم دیتا ہوں جس نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہوں ۔ حضر سے موکی علیہ السلام نے اسے پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے حسب ابھکم بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں ۔ حضر سے موسی علیہ السلام نے اسے پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کے حسب ابھکم بنی اسرائیل کو بھی آپ

#### فائده

عصائے مولیٰ علیہ السلام کے غضب اس سے بڑھ کر ہیں جنہیں ہم نے ' 'تفسیر فیوض الرحمٰن' میں آیا ہے ِ ثعبان میں درج کیا ہے۔

## گروں کاسھارا

سرورِ عالم المطالبة کے عصائے مبارک کی شان تو بہت اعلیٰ ہے آپ نے جسے ایک معمو لی لکڑی بھی عطا کر دی تو اس نے بھی گرتوں کووہ سہارا دیا کہ جہانِ عقل وقیاس عاجز رہ جاتے ہیں مثلاً

(۱) ایک رات حضور طلقی نیم از عشاء کے لئے تشریف لے گئے۔ رات اندھیری تھی اور بارش بھی ہور ہی تھی۔ آپ القیہ نے حضرت قادہ بن نعمان کو دیکھا انہوں نے عرض کیا میں نے خیال کیا کہ نمازی کم ہوں گے اس لئے چاہا کہ جماعت میں شامل ہوجاؤں۔ آنخضرت طلق نے نمازے فارغ ہوکر حضرت قادہ کو تھجور کی ایک ڈالی دی اور فر مایا کہ بیڈالی دس ہاتھ تمہارے آگے اور دس ہاتھ سیجھے روشنی کرے گی جبتم گھر پہنچو تو اس میں ایک سیاہ شکل دیکھو گے اس کو مار کر ہا ہم زکال دینا کے وفکہ وہ شیطان ہے جس طرح حضورا کرم آفیہ نے فر مایا و بیا ہی ظہور میں آیا۔ (شفاء شریف وغیرہ)

(۲) جنگ بدر میں حضرت عکاشہ بن مجن کی تلوار ٹوٹ گئی وہ آنخضرت طابطة کی خدمت میں آئے حضور نے ان کوا یک کٹڑی عنایت فرمائی۔ جب عکاشہ نے ہاتھ میں لے کر ہلا ئی تو وہ ایک سفید مضبوط تلوار بن گئی جس سے وہ جنگ کرتے رہے اس کا تلوار کانام عون تھا۔ حضرت عکاشہ اس کے ساتھ جہا وکرتے تھے یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ایام الردۃ میں شہید ہوئے۔ (سیرۃ ابن ہشام)

(۳) جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن جمش کی تلوار ٹوٹ گئی آنخضر ت اللیکی نے ان کوا یک تھجور کی شاخ عنایت فرما ئی تووہ ان کے ہاتھوں میں تلوار بن گئی جس کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اس تلوار کوعر جون کہتے ہیں۔(الا صابہ والاستیعاب)

# عصائے موسیٰ علیہ السلام کے دیگر کمالات

حضرت موٹی علیہ السلام کے عصائے مبارک میں اور بھی بہت سے بڑے کمالات تھے۔ تفصیل تو فقیر نے رسالہ ''العصاسنۃ الانبیاء'' میں عرض کر دی۔ یہاں چندا یک مشہور کمالات عرض کرکے بالمقابل اپنے نبی پاکھائے کے کمالات بھی پیش کروں گاتا کہ یقین ہوکہ

آنچه همه دارند تو تنهاداري

## حفاظت جان موسئ عليه السلام

حضرت موی علیہالسلام کامشہور دمعرو ف معجز ہ عصابھی ہے لکڑی کا عصابھا مگر دشمنوں کے لئے اڑ دہا بن کر آپ کی حفاظت کرتا تھاجیسا کہایک نمونہ ابھی فقیر نے عرض کیا ہے۔

## حفاظت جانجانان عليه وسلم

الله تعالى لوگول تے تمہاري حفاظت كريگا

اوراس وعدہ کے ایفاء کے واقعات تفاسیر کتب سیر میں مفصل ہیں ۔فقیریہاں ایک حوالہ عرض کرتا ہے جس سے ٹا بت ہوا کہ ہر و رِانبیاء،حبیب کبریا علیقے کی نرالی شان ہے اور آپ کی حفاظت وصیانت بغیر عصاکے بھی ہو جاتی ہے۔امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب ابوجہل نے پتھر ہے آپ کوشہید کرنے کاارادہ کیاتو

راى كتفيه تعبانين فانصرف مرعوباً. (زرقاني جلد ٥صفي ١٩٥)

میں نے آپ کے شانہ ہائے اقدس پر دوا ژ دہے دیکھے اور سراسیمہ ہوکر بھا گا۔

#### فائده

اس روابیت سے بینطا ہر ہوتا ہے کہ اگر عصائے کلیم از دہابن کرسیدنا موٹی علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتا تھاتو بید چیز ہمارے نبی کریم علیقیہ کو بلاعصا ہی حاصل تھی اور آپ کی حفاظت اور صیانت خو داللہ تعالی ہی فرما تا ہے۔

## پانی کے چشمے

حضرت مویٰ علیہ السلام کو "**تیف جس مساء مین السعجہ کاڑھ**ڑ'ہ عطا ہوااور آپ نے پھر سے پانی کا چشمہ جاری کردیا لیکن

## محمدی چشمے

ا حادیث مبار کہ ومجزات مجمریہ کے مطالعہ کرنے والوں کومعلوم ہے کہ سیدالمرسلین علیہ الصلوٰ ۃ واکتسلیم نے وہ دکھایا جس برحضرت مویٰ بھی شیدا ہو گئے۔

لعن کلیم نے پھر سے اور حبیب نے انگلیوں سے دریا بہا دیئے۔

پنجہ مہر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں

(۱)امام بخاری حضرت انس سے راوی کہ حضور حلیقہ مقامِ زوراء میں تھے آپ کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا تھا جس میں تھوڑا سایانی تھا فوضع كفه فيه فجل الماء وينبع بين اصابعه كانو اثلاثماة. (خصائص جلد ٢صفح ٩٠٠)

حضور طالقہ نے اپنا دست مبارک پیالہ میں رکھاانگشت مبارک سے یانی نکلنے لگا یانی پینے والے تین سوآ دمی تھے۔

(۲) امام بخاری ومسلم حضرت جاہر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگ حدید بیبی میں پانی نہ رہالشکر پر پیاس کاغلبہ ہوا۔صحابہ کرام نے خدمت اقد س میں عرض کی سر کاریا نی نہیں ہے

فوضع النبي عَلَيْكِ يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون .

( خصائص كبرى جلد الصفحه ۴٠)

ِ حضورها الله نے اپنا دست اقدس چھا گل میں ڈالاتو انگشت ہائے مبارک سے چشموں کی طرح پانی جوش مارنے لگا۔حضرت ُ جاہر کہتے ہیں کہا گرا یک لا کھآ دمی ہوتے تو وہ بھی اس پانی سے سیر ہوجاتے مگر ہم پندر ہ سوآ دمی تھے۔

#### نكته

اگرموی علیہ السلام نے پھر سے پانی جاری کردیا تو حضوراقد س کیالی نے انگلیوں سے دریا بہا دیئے اور پھر سے پانی جاری ہونا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ انگلی ہے پانی جاری ہونا عجیب وغریب ہے۔ کیوں کہ پھر سے پانی نکلا کرتا ہے مگر گوشت پوست سے پانی نہیں نکلتا۔

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجابِ رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

# عصائے موسیٰ کی مار

موی علیه السلام نے عصا مار کریانی جاری کردیا۔

## تموكر مصطفوي

نبی پاک ایستان نے بچھر پرپھوکر مارکر پانی کاچشمہ بہادیا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

ابن سعد وحبیب وابن عسا کرحفرت سعید ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور قلیقی ایک مرتبہ اپنے پچپاابوطالب کے ہمراہ مقام ِ ذوالمجار جو کہ یو نفی میں کے فاصلہ پر ہےتشریف لے گئے۔ابوطالب کو پیاس گلی اور سخت پیاس گلی انہوں نے خدمت اقدس میں تشنگی کی شکایت کی حضور قلیقی ہے بین کر پچھر کوایڑ ماری

فاهوى بعقبه الى الارض (وفي رواية) الى سخرة فركضها قال ابوطالب فاذاانا بماء لم ارى مثله فاهوى بعقبه الى الارض وفي رواية) فعادت كما كانت. (خصائص جلد)

ایک پھرکوایڑی لگائی۔ابوطالب کہتے ہیں کہ پس نا گاہ و ہاں ایک بہت بڑا چشمہ جاری ہوگیا ایسا چشمہ کے میری آنکھوں نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا میں نے خوب سیر ہوکر پانی پیا پھرآپ نے ایڑی لگائی اور پانی بند ہوگیا۔

## موازنه

حضرت مویٰ علیہ السلام تو عصا مارتے ہیں پھر کہیں یا نی نکلتا ہے مگریہاںعصا مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو یائے اقدس میں کلیم کےعصا ہے کہیں ہڑھ کرطا قت ہے۔

> جب آگئ ہیں جوشِ رحمت پہ ان کی آنکھیں دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں

### نوٹ

عصائے مبارک کے دیگر کمالات ہم نے رسالہ ' العصاء سنۃ الانبیاء' میں لکھ دیئے ہیں۔ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت بیہ آن خدا وہ خدائے محمد

## حل لغات

آن،اندازمجوبانه،حسن کانازوادا۔

## شرح

اللہ ورسول میں کیاتعلق ہیں ان پر قربان ہونے کو جی جا ہتا ہے اس لئے کہ آنخضر ہے خدا کی آن وشان ہیں اور خود خدا خدا ئے محمد اور رب رب محمد ہے۔

# قرآن مجيد

متعد دمواقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں آپ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا''ربک فور بک و مار بک وغیر ھا'' سے خطاب فر مایا حالا نکہ اللہ تعالیٰ تو رب السموت والا رض ہے اور رب المشارق والمغارب اور رب المشر قین والمغر بین بھی اور رب موکیٰ اور ہارون بھی ہے لیکن تنم یا وفر مائی تو اپنے حبیب علیہ کی نسبت ۔ ربو بیت اس میں اشارہ فر مایا کہ جملہ کائنات کاربے فیلی ہوں بالا صالۃ رب ہوں تو محبوب کا۔ (سکیٹہ)

## نسبت کی قدر ومنزلت

الله تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم اللہ کی ہرنسبت کااعز از واکرام فرمایا ہے۔قر آنِ مجید میں اکثر فتمیں حضور سرورِ

عالم السلام كالمتعلق ہيں اوران كى متعلقه اشياء كى قسموں كاذ كر ہے۔ چند آيا ت ملاحظہ ہوں

(١) لااقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد.

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ کہ بینہ منورہ آ گئے تو اس آبیت کااطلاق اس شہریر ہوجا تا ہے کیونکہ اصل چیز ذات ِ پاک علیہ کے کموجود گی ہےاس لئے مدینہ پاک کا نام بلد بھی ہے۔

#### نائده

جب حضورطالیہ مکہ میں تشریف فر مانصے تواللہ تعالی نے اس کی تشم فرمائی۔ (۲) والنجم اذاهوی.

فتم ہے ستارے کی جب چڑھ کراتر آئے۔

"السنسجہ بینے مراد ہمارے نبی کریم آلیک ہیں یعنی جس طرح ستارہ روش ہوتا ہےاور دوسری چیز و ل کوروش کر دیتا ہے۔اسی طرح فخر دو عالم ،نورمجسم آلیک فی ذات بھی ایک نیراعظم ہے جوخود بھی سرا پانور ہےاور عالم کی ہراک شے کو بھی نور بخش رہی ہے۔

## از اله وهم

بعض وہمی کہتے ہیں کیان شم والی آیات اہل سنت اپنے ذوق سے حضور طیعیہ کی مراد لیتے ہیں فیقیر حوالہ جات پیش لرتا ہے۔

تفسیر خاز ن جلد ۲ صفحه ۲۱۲ میں ہے

النجم هو محمد عُلُبُّهُ .

وەستارەممىطىيىيە بىي-

تفسير معالم التزيل جلد اصفح ٢١٢ ميں ہے

وقال جعفر الصادق يعنى محمداً عَلَيْكِهُ.

امام جعفرالصادق نے فرمایا کہ نجم سے مراد حضورا نورطیعیہ ہیں۔

تفسير الصاوى جلد مصفحه ١٣٥٥ ميں ہے

النجم وهو محمد مُلْئِكُمْ.

اس ستارہ ہے مراد نبی کریم آلیہ کی ذات ِستو دہ صفات ہے۔

تفسير محى الدين ابن عربي جلد اصفحه ١٣٥ ميس ہے

والنجم اذا هوى اقسم باالنفس المحمديته.

يعن قتم بيان كرتا هون نفسِ محمد بيملي صاحبها والتحية والثناء كي \_

مواہب اللد نیجلد کصفحہ کے امیں ہے

واما النجم فعن جعفر الصادق انه محمد مُلْكِلُهُ اذا هوى اذانزل من الشفاء ليلة المعراج.

حضرت امام جعفرصادق نے فرمایا که ''السنجے ہے مرادمی طابقہ ہیں۔ تارا جب اُتر ایعنی جب آپ شب معراج آسانوں سے زمین کی طرف تشریف لائے۔

شرح شفاملاعلی قاری جلد اصفحہ ۲۰۲ میں ہے

قال جعفر بن محمد الصادق في تفسير والنجم اذاهوى انه محمد عَلَيْكُ لانه النجم الاكبر والكوكب النور.

امام جعفرالصادق نے "والنجم اذی هوی" کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا که "النجم" محملیت میں۔

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹفسیر صحیح ہے کیونکہ حضرت نبی کریم علیقے بہت بڑے نورانی ستارےاور بڑے روشن کوکب ہیں۔

#### نائده

اخضار کے پیش نظرانہی پراکتفا کیاجاتا ہے۔

والسماء والطارق وماادراك ماالطارق النجم الثاقب (سورة الطارق، پاره۳۰)

قتم ہے آسان کی اوراندھیرے میں آنے والے کی اور تونے کیاسمجھا کیا ہے اندھیرے میں آنیوالا کون ہے وہ ہے تارا چمکتا ہوا۔

> اس حیکنے والے ستارے سے مرا دبھی حضور طابعہ ہیں جبیبا کہ محققین نے لکھا ہے۔ نسیم الریاض جلد اصفحہ ۲۷ میں ہے

ان النجم ههنا ايضا محمد عَلَيْكِ.

الله تعالى نے "نجم الثاقب" ہے مرادیہاں بھی محمطیق ہیں۔

کتاب الشفاء جلد اصفحہ ۲۱ میں ہے علامہ قاری عیاض محدث مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آبیت کی تفسیر میں لکھتے ا

1

ان النجم ههنا ايضاً محمد عُلَيْكِ.

يهال النجم عصرا دحنورا كرم الينة بير-

والضحيٰ والليل اذا سجي.

قتم ہے حبیب تیرے رُخ انور کی اور تشم ہے تیری سیاہ زلفوں کی جبوہ چیر وُ انور پر پھیل جا ' نیں۔ کالی گھٹا کی چھاؤ**ں میں قرآں لئے ہوئ**ے

تفسیر کبیر ''هال احد السد کرین فسر الصحیٰ بوجه محمد عَلَیْنِیْ و اللیل بشکیانگاءٔ کرام میں سے کسی نے صحبی کی تفسیر محمد عَلَیْنِیْ و اللیل بشکیانگاءُ کرام میں سے کسی نے صحبی کی تفسیر محمد الله کا نور اللیا ہے کہ کرنے انور سے بھی کی ہے۔''البحواب نعم ولا استعاد فیه 'کیوں نہیں صحبی سے مراد حضور پرنور کا چبر ۂ انور اور و اللیل ہے آپ کی زلف شامہ خبر مراد ہے اور اس کی تفسیر میں کوئی اعتراض وخدشہ نہیں۔ تفسیر منیثا ایور کی جلد ساصفی کے امیں ہے

لا استبعاد فيها يذكره الواعظ من تشبيه وجه محمد مُنْكُلُهُ باالضحي وشعره بالليل.

ميميرے نز ديك كوئى اچنجااور حيرت والى بات نہيں جومحم مصطفیٰ عليہ کے رُخِ انور كو <mark>صبحتے نے ز</mark>لف عنبرين كو **والسليل** سے تشبیہ دیتے ہیں۔

شرح شفاء لملاعلی قاری میں ہے

والضحيٰ ان في الضحيٰ ايماء اليٰ وجهه عَلَيْكُم.

بیثک "والضحیٰ" میں حضور پر نورانی کے نورانی چہرہ کی طرف اشارہ ہے۔

زرقانی جلد ۲ صفحہ ۲۱۰ میں ہے

فسم بعضهم كما احكاه الامام فخرالدين الرازى والضحى بوجهه محمد عَلَيْكُ والليل بشعره لان وجه عَلَيْكُ كان شهيدا لنور بحيث يقح نور ه على الجدار اذا قابلها.

بعض علماء نے یہی معنی بیان کئے ہیں جیسا کہ حضرت فخرالدین رازی نے حکایت کی کہ ''والمصحیٰ ''ے آنخضرت علیہ فلے ا کاچیرہ پاک اور ''والسلیسلے آپ کے موئے مبارک مراد ہیں کیونکہ حضور پیکرنور قلیہ فلا کُرخ انوراس قدر درخشاں تھا کہ جب دیواروں کے سامنے گزرفر ماتے تو رُخِ زیبا ہے دیواریں چمک اُٹھیں۔ ہے کلام الہی میں شمس والضحیٰ تیرے چیرۂ نورِ فذاکی شم

# فتم شب تارمیں راز بینھا کے حبیب کی زلفِ دوتا کی قتم

"والسفىجى فتهم ہےنورِ فجر كى نورِ فجر ہے بھى حضورا كرم آيا ہيں۔امام احمر قسطلانی شار ح بخارى اپنى كتا **ب** مواہب اللد ندچلد ۲ صفحہ ۵ کـامیں لکھتے ہیں

اما الفجر في قوله تعالىٰ والفجر هو محمد مُلْكِلُهُ.

خداوند کریم کے کلام میں جو "والفجو" آیا ہے اس سے مراد بھی سرورِ عالم اللہ کی ذات اقدس ہے۔ کتاب الثفاء جلد اصفح ۲۰۱۳ میں ہے

قال ابن عطاء في قوله تعالىٰ والفجر واليال عشر الفجر محمد عَلَيْكِيُّهُ. ابن عطاء كتم بين خداوندقد وس ككلام پإك بين جو "والفجر "آيا باس سيمراد صورتانية -

#### نائده

مجمعی نسبت محبوب الله الله کواشاروں اور کنایوں سے بیان کیاجا تا ہے مثلاً ملاعلی قاری محدث حنی فرماتے ہیں طاہ اسم من اسمائه عَلَیْتِ وهو فی حساب العدد و الرموزنی ابحد اربعۃ عشر ایماء الیٰ ندر وجهه فی غایۃ النور. (شرح شفاءجلداول صفحہ ۲۳۱)

سرورِ عالم المنطقية كاسمائر أي ساليك نام نا مي طلسه المهار طلسه الكالم التي المنطقة كاسمائرة المنطقة كاسمائرة المنطقة كالمنطقة ك

المخضرت الله كاسائے كرامى سے ايك نام اقدس بدر بھى ہے۔

#### فائده

ايسے يليين اور ديگر مقطعات كو بيجيئاس كى تفصيل فقير كى تصنيف "ازالة المشتبهات "ميس ہے۔

#### انتباه

یہ چند آیات فقیر نے نمونہ کے طور پرعرض کر دی ہیں۔مندرجہ بالا آیات کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہمارے موقف کی موئد ہیں مثلاً

والعصر. والشمس وضحاها. فلاوربك . والعاديات ضبحاً . فاالموريات قدحاً. فاالمغيرات

# صبحا. فاثرن به نقعاً. والتين . والزيتون . وطور سينين . وهذا البلدالامين اور والقمر اذاتسق وغيرها\_

#### قاعده

ان بعض قسموں کو ہرا ہُ را ست حضورا کرم آلیا ہے سے تعلق نہیں لیکن بالواسطہ یا کسی نسبت سے دور کی نسبت کی وجہ سے بھی حضور طلیقہ سے پیار ومحبت کاا ظہار ہوگا۔

# عقيدتِ صحابه رضى الله تعالىٰ عنهم

اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی قدس سرہ کے ہرشعر کی دلیل قرآنِ مجیدوا حادیث مبار کہ کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات ہیں جن کے متعلق فرمان ہے

# اصحابي كالنجوم لهم اقتديتم اهتديتم.

صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں ان میں جس کی اقتد اکرو گے ہدایت پا جاؤگے۔

الحمد بلد ہم اہل سنت صحابہ کرا مرضی اللہ تعالی عنہم کی عقیدت و محبت کو سینے ہے لگائے ہوئے ہیں اور محروم پارٹیاں خود محروم ہیں اُلٹان معمولات کوشرک و بدعت کہتے ہیں۔عقیدت و محبت صحابہ کرام کے چنز نمو نے ملا حظہ ہوں (۱) حضرت ابن سیرین تابعی نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ اللہ ہے ہے ہال مبارک ہیں جوہمیں حضرت انس یا اہل انس سے ملے ہیں۔حضرت عبیدہ نے کہا کہ میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال کا ہونا میرے بزو کے دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ مبارک منڈواتے تو حضرت طلح سب سے پہلے آپ کے بال مبارک منڈواتے تو حضرت طلح سب سے پہلے آپ کے بال مبارک لیتے۔ (صحیح بخاری)

(۲) حضرت انس بن ما لک کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ علیقہ کو دیکھا کہ حجام آپ کے سرمبارک کومونڈ رہا تھا۔ صحابہ کرام آپ کے گر دحلقہ باند تھے ہوئے تھے۔ وہ سب بیہ چاہتے تھے کہ حضور کا جوبال مبارک گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ (صحیح مسلم، ہاب قربیاتی من النامس وہتر تھے ہه)

(۳) حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت طیعت مز دلفہ ہے منی میں آئے اور جمرہ عقبہ میں کنگریاں مارنے کے بعد اپنے مکان پرتشریف لائے۔ پھر آپ نے حجام کو بلایا اور سرمبارک کے دا ہنی طرف والے بال کٹوائے اور ابوطلحہ انصاری کو بلا کرعطا کئے اور ان سے انصاری کو بلا کرعطا کئے اور ان سے فرمایا تم بال لوگوں میں تقسیم کردو۔

(۳) حضرت ام المومنین ام سلمہ کے پاس حضور پر نور طابعہ کے کی جھ سرخ بال تھے جوا یک ڈبیہ بشکل جلجل میں رکھے ہوئے تھے۔لوگ ان بالوں سے نظر بداور دیگر بھاریوں کاعلاج کیا کرتے تھے بھی تو ان کو پانی کے پیالہ میں رکھتے پھر پانی پی لیتے اور بھی جلجل کو پانی کے منکے میں رکھ دیتے اور اس میں بیڑہ جاتے۔( بخاری ملخصاً )

(۵)امام بخاری نے تاریخ میں بروایت ابوسلم نقل کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زید نے مجھے سے بیان کیا کہ میرے والد عبداللہ بن زیدرائی الا ذان منحر میں نبی پاکھائے کی خدمت میں حاضر تھے حضور نے ضحایا تقسیم فرمائے اوراس کواپنے بالوں میں سے دیا۔(اصابہ)

#### فائده

طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحه ۱۷ میں اس روایت میں اتنا اور ہے کی محمد مذکور فرماتے ہیں کیوہ بال مہندی وسمہ سے رنگا ہوا ہمارے یاس موجود ہے۔

(۱) حضرت ابومحذوزہ (مؤذن اہل مکہ) کے سرکے سامنے کے حصہ میں بالوں کاایک جوڑا تھا۔ جبوہ وہ زمین پر بیٹھتے اور اس کو کھول دیتے تو بال زمین سے لگ جاتے ۔کسی نے ان سے پوچھا کہ بیر بال منڈ اکیوں نہیں دیتے انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کومنڈ انہیں سکتا کیونکہ ان کورسول اللہ علیقہ کا دست مبارک لگاہوا ہے۔ (شفاء شریف)

( کالف ) حضرت خالد بن ولید قرش مخز وی کی ٹوپی جنگ برموک میں گم ہوگئی انہوں نے کہا تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے آخر کارمل گئی لوگوں نے ان سے سبب پوچھا تو فرمایا ایک روز حضورا کرم آیا ہے غیر ہ اوا فرمایا جب آپ نے سر مبارک منڈ ایا تو لوگ آپ کے موئے مبارک لینے کے لئے دوڑے میں نے بھی آپ کی پیشانی مبارک کے بال لے کراس ٹوپی میں رکھ دیئے جس لڑائی میں بیٹوپی میرے یاس رہی مجھے فتح حاصل ہوتی رہی۔ (اصابہ)

(ب) شفاء شریف میں اس طرح ہے کہ حضرت خالد بن ولید کی ٹو پی میں رسول اللہ ﷺ کے پچھ بال مبارک تھے۔وہ ٹو پی کسی غزوہ میں گر گئی حضرت خالد نے اس کے لئے مڑ کر سخت حملہ کیا جس میں بہت ہے مسلمان کام آئے۔صحابہ کرام نے ان پراعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بیٹملہ ٹو پی کے لئے نہیں کیا بلکہ موئے مبارک کے لئے کیا جواس ٹو پی میں تھے کہ مباداان کی ہر کت میرے یاس ندرہے اوروہ کا فرول کے ہاتھ لگ جا کیں۔

(۸) آتخضرت علی والدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کے ہاں چڑے کے فرش پر قیلولہ فر مار ہے تھے۔ جب آپ اُٹھتے تو وہ آپ کے پسینہ مبارک کوا یک شیشی میں جمع کرلیتیں اور شانہ کرتے وقت جو بال مبارک گرتے ان کواور پسینہ مبارک کوسک لے میں ملا دبیتیں ۔حضرت شامہ کاقول ہے کہ جب حضرت انس بن ما لک کی وفات کاوقت آیا تو مجھے وصیت کی کہاس سک میں سے کچھمیرے حنوط سے میں ڈال دیاجائے چنانچیا بیابی کیا گیا۔ (بخاری)

(9) آنخضرت الله المسلم کے گھر میں آکران کے بستر پر قیلولہ فر مایا کرتے تھے اور وہ گھر میں نہ ہوا کرتیں۔ایک روز حسب معمول حضور الله اس کے بستر پر سوئے ہوئے تھے جب ان کوخبر ہوئی تو آکر دیکھا کہ حضور الله کا کہ بستر پر ایک چہڑے کے ٹکڑے پر پڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے ڈب میں سے ایک شیشی نکالی اور پسینہ مبارک کو اس میں نچوڑ نے لگیں۔ حضور الله کی آنکھ کھی تو ہو چھا اُم سلیم تم کیا کر دہی ہو۔اُم سلیم نے عرض کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لئے آپ کے پسینہ کی برکت کے امید دار ہیں آپ نے فرمایا کتم نے بچ کہا۔

#### فائده

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور طابعہ کے پسینداقد س کو بچوں کے چہرہ اور بدن پڑل دیا کرتے تھے جس سے دہ تمام بلاؤں ہے محفوظ رہا کرتے تھے۔

ُ (۱۰) حضرت ثابت بنانی کابیان ہے کہ رسول اللّیطَلِیّة کے خادم حضرت انس بن ما لک نے مجھے کہا کہ بیرسول اللّیطَلِیّة کے بالوں میں سے ایک بال ہے جب میں مرجاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ (طبقات ابن سعد جزنےامس صفحہ ۲۰۰۰)

(۱۱) حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب رسول الله ﷺ مبنح کی نماز سے فارغ ہوتے تو مدینہ کے خدا م اپنے برتن (جن میں پانی ہوتا) لے کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے ۔ آپ ہرا یک برتن میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے بعض وقت سر دی ہوتی تو بھی اسی طرح کرتے ۔ (مسلم)

(۱۲) جب حضورا کرم آفیلہ وضوفر ماتے تو وضو کے پانی کے لئے حاضرین میں لڑائی تک نوبت پہنچنے گئی۔ ( بخاری )

(۱۳) حضرت الوجحیفه (وہب ہن عبداللہ سوائی) کابیان ہے کہ میں رسول اللہ طابعہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ جری سرخ قبہ میں تھے میں نے حضرت بلال کودیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ طابعہ کے وضو کاپانی لیا اور لوگ اس پانی کو لینے کے لئے دوڑ رہے تھے جس کواس میں سے بچھ ملتاوہ اس کواپنے ہاتھوں پر ملتا اور جس کو بچھ نہ ملتا دوسرے ہاتھ کی تری لے کرمل لیتا۔ (صحیح سنا ہے)

(۱۴) حضرت طلق بن علی بما می کابیان ہے کہ ہم اپنے وطن ہے رسول اللّه اللّه اللّه کی طرف نکلے۔ حاضر خدمت ہو کر ہم نے آپ سے بیعت کی اور آپ سے نماز پڑھی اور عرض کیا کہ ہمارے وطن میں ہمارا ایک گر جا ہے پھر ہم نے آپ سے ورخواست کی کہ آپ اپنے وضو کا بچا ہوا پانی عنابیت فرما کیں۔ آپ نے پانی طلب فرمایا اور وضو کرکے بقیہ آپ کی ایک کلی ہمارے واسطے حیصا گل میں ڈال دی اورروانگی کی ا جازت دے کرفر مایا کہ جبتم اپنے وطن میں پہنچ جاؤتو اپنے گر جا کوتو ڑ ڈالواوراس کی جگہ پراس یانی کوچھڑک دواورگر جا کی جگہ مسجد بنالو۔ہم نے عرض کیا کہ ہماراشہرمد بینہ منورہ ہے دور ہے،گر می سخت ہے یہ پانی خشک ہوجائے گا۔ آپ نے فرمایا اس میں اور پانی ڈال لیما ہر کت زیادہ ہوجائے گی۔

(۱۵)ا یک روز حضرت خداش بن ابی خداش مکی نے رسول الله علیقی کوایک پیالے میں کھانا کھاتے دیکھا۔انہوں نے آپ سے وہ پیالہ بطور تنبرک لے لیا۔حضرت عمر فاروق جب حضرت خداش کے ہاں تشریف لے جاتے تو اُن سے وہی پیالہ

طلب فرماتے اے آب زم زم ہے بھر کریتے اور اپنے چہرے پر حجینٹے مارتے۔ (اصابہ)

ِ (۱۶)حضرت اساء بنت عمیس بیان کرتی ہیں کہ ہم نے بعض از واجِ مطہرات کورسول اللّیطیفی کے ہاں بطو رِعروس بھیجا۔ جب ہم خدمت اقد س میں حاضر ہوئیں تو آپ نے ایک بڑا پیالہ دو دھ کا نکالا اوراس میں سے بی کراپنی بیوی کو دیاو ہ بولیس کہ مجھےاشتہانہیں ۔حضورطافیہ نے فرمایا تو بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کر پھر مجھےعنایت فرمایا میں اس پیالہ کواپنے ہونٹوں پر : پھرانے گئی حالا نکہ میں بیتی نتھی بلکہ بدیںغرض پھراتی تھی کہ میرے ہونٹ اس جگہ لگ جا 'میں جہاں رسول اللَّه اللَّه عليَّكَ كے ہونٹ مبارک چھو گئے تھے۔ بعدازاں ہم رسول اللّٰه ﷺ کی بیوی کوچھوڑ آئے۔( مجم صغیر ،طبرانی )

: (۱۷)حضرت عاصم بن احول روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے یاس رسول اللَّهِ اللَّهِ کا پیالہ دیکھا جوعریض وعمرہ اور چوب نضار (درخت گزیاشمشاد) کا بنا ہوا تھاوہ ٹوٹ گیا تھا۔حضرت انس نے اسے جاندی کے تار سے جوڑا ہوا تھا۔ ِ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللّٰهِ ﷺ کو ہار ہا یانی پلایا ۔ بقولِ ابن سیرین اس میں لوہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت انس نے جا ہا کہ بجائے لوہے کے سونے یا جا ندی کا حلقہ بنا نمیں مگرا بوطلحہ نے کہا جس چیز کورسول اللہ علیہ ہے بنایا ہوا تھاا ہے تبریل نہ کرنا جا ہے بین کروییا ہی رہنے دیا۔ ( کتاب الاشر بہ باب اکمشر ب من قدح النبي طابعة .....)

یہ پیالہ حضرت نضر بن انس کی میراث ہے آٹھ لا کھ درہم کاخریدا گیا۔امام بخاری سے روایت ہے کہ میں نے اس پیالہ کوبصرہ میں ویکھااوراس میں پانی پیاہے۔ (شرح شائل)

(۱۸)ایک روز آنخصرت طابعی اورآپ کے اصحاب سقیفہ بنی ساعدہ میں رونق افروز ہوئے ۔حضور نے حضرت تہل بن سعد ے فرمایا کہ ممیں پانی پلاؤ چنانچیر حضرت سعد نے ایک پیالہ میں حضور کواور آپ کےاصحاب کو پانی پلایا۔حضرت ابوحازم کابیا ن ہے کہ حضرت سعد نے وہی پیالہ ہمارے واسطے زکالا اور ہم نے پانی پیا۔اس پیالہ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ نے حضرت سعدے مانگ کرلے لیا۔ (مسلم)

(19)رسول اللَّهِ اللَّهِ فَيْ فَعَرْت عبداللَّه بن انيس كوعرفه ميں خالد بن سفيان بن ننج ہز لي كے قتل كرنے كے لئے بھيجا۔

حضرت عبداللہ نے اسے قبل کردیا اور اس کا سر لے کرا یک غار میں داخل ہوئے۔اس غار پر مکڑی نے جالاتن دیا ڈنمن جو تعاقب میں آئے انہوں نے وہاں پر پچھ نہ پایا اور ناامیدوا پس ہو گئے۔حضرت عبداللہ غار سے نکل کر پندرہ روز بعد خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور خالد کے سرکو سامنے رکھ کرقصہ بیان کیا۔حضور قلیق کے دست مبارک میں عصاتھا آپ نے حضرت عبداللہ کوعطافر مایا اور یوں ارشا دفر مایا

## تخصربهذه في الجنة.

بہشت میں اس پر ٹیک لگانا۔

وہ عصاحضرت عبداللہ کے پاس رہا جب و فات کا وقت آیا تو وصیت فرمائی کہاس عصا کومیرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ دفن کردینا چنانچیا بیاہی کیا گیا۔ (حیو ۃ الحیوان بحث عنکبوت زرقانی ہا بے الھجرۃ)

(۲۰) امام ابن مامون کابیان ہے کہ ہمارے پاس رسول اللّعِظِیفَۃ کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا ہم اس میں بغرضِ شفاء بیاروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ (شفاءشریف)

(۲۱) رسول کااونی جبہ کسروانی تھاجس کی جیباور دونوں جا کوں پر دیبا کی سنجاف تھی۔ یہ جبہ پہلے حضرت عا کشہ صدیقہ دشی اللّٰد تعالیٰ عنہا کے پاس تھاان کے بعد حضرت انس بنت ابی بکرنے لےلیا۔وہ فرماتی ہیں کہاس جبہ کورسول اللّٰه اللّٰ کرتے تھے ہم اسے دھوکر بغرضِ شفاء بیماروں کو پلایا کرتے تھے۔ (مسلم)

(۲۲) حضرت محمد بن جاہر کے دا داسیار بن طلق بما می وفد حنیفہ میں رسول الله طلیقی کی خدمت میں عاضر ہوئے اور ایمان لائے ۔انہوں نے عرض کیایارسول اللہ مجھے اپنی قمیص کا ایک ٹکڑا عنایت فرمائیئے میں اس کے ساتھ اپنا دل بہلا یا کرونگا۔ حضور نے ان کی درخواست منظور فرما کراپنی قمیص کا ایک ٹکڑا عنایت فرمایا۔محمد بن جاہر کابیان ہے کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ ٹکڑا ہمارے پاس تھا ہم اسے دھوکر بغرضِ شفاء بیماروں کو پلایا کرتے تھے۔(اصابہ)

(۲۴)حضرت عبداللہ بن حازم کے پاس ایک سیاہ عمامہ تھا جسے وہ جمعہاورعیدین میں پہنا کرتے تھے۔لڑائی میں جب فتح پاتے تو بطورِ تبرک اس عمامہ کو پہنتے اور فر ماتے کہ بیرعمامہ مجھے رسول اللہ کا لیے نے پہنایا تھا۔

(۲۵)ایوب بن تجار بر وابت ابوعبدالله نقل کرتے ہیں کہان کے دا دا کے پاس رسول اللّحظيظة کالحاف تھا۔ جب حضرت عمر

بن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے ان کے دا دا کوکہلا بھیجا چنا نچیوہ اس لحا ف کو چڑے میں لیبیٹ کرلائے ۔حضرت عمر بن عبدالعزیز اس سےاپنے چ<sub>ار</sub>ے کو ملنے لگے۔ (تاریخ صغیرللبخاری صفحہااا)

(۲۶) رسول اکرم الفیلی بعض و قت شفا بنت عبدالله قر شیرعد و بیہ کے ہاں آشر لیف لے جاتے اور ان کے گھر میں قیلولہ فر ماتے حضرت شفاء نے رسول اکرم الفیلی کے ایک بچھو نا اور ایک جا در بنوائی جس میں آپ سوجایا کرتے۔ وہ بچھو نا اور جا در حضرت شفاء کے خاندان میں دی یہاں تک کے مردان بن تھم نے لے لی۔ (استیعاب واصابہ)

(۲۷) جب حضرت کعب بن زہیر نے ایمان لا کراپنا قصیدہ بانت سعاد پڑھاتو حضور اگرم آیسے گئے نے ان کواپی جا در اڑھائی۔

حافظ ابن حجر نے اصابہ میں بروایت سعید بن مسیّب نقل کیا ہے کہ بیو ہی چا در ہے جسے خلفاءِعیدین میں پہنتے ۔

#### فائده

ابوبكر بن ابنارى ٢٠٢٨ هى روايت ميں ہے كہ جب حضرت كعب اس شعر پر پنچ ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسئلول

تو آنخضرت علی ان کی طرف جا در مبارک پھینک دی۔ حضرت معاویہ نے اس جا در کے لئے دس ہزار در ہم خرچ کئے مگر حضرت کعب نے کہار سول اللہ علیہ کی جا در کے لئے میں کسی کواپنی ذات پرتر جیے نہیں دیتا۔ حضرت کعب کی وفات کے بعد حضرت معاویہ نے بیر جا در اُن کے در ثہ ہے ہیں ہزار در ہم کی لے لی۔ ابن انباری کا قول ہے کہ وہی جا در آج تک سلاطین کے پاس ہے۔ (شرح قصیدہ بانت سعادلا بن ہشام صفحہ ۲۱)

## نوٹ

یطویل داستان ہے فقیر نے اس موضوع پرایک کتاب 'البر کات فی التمر کات 'اکسی ہے اس کا مطالعہ فرمائے۔ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد

### حل لغات

دم، جان مجاز أوجود\_

## شرح

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبو**ب محم**ر رسول اللہ ﷺ کو خاص اپنے لئے بیدا فر مایالہٰ ذااس محبوب کی جان صرف خدا کے لئے ہے اور اس محبوب کے ماسوا جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ سب اس محبوب کر دگار علیف کے لئے ہے۔ چنانچہا حا دیث دلالت کرتی ہیں

(۱)حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے مرفو عاً روایت کہ جبریل امین حضورطیطی کے پاس حاضر ہوئے اورعرض کیا

يامحمد لولاك ماخلقت الجنة ولولاك ماخلقت النار.

(۲) ابن عسا کر کی روایت ہے

لولاك ماخلقت الدنيا

(۳)حفرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے

عن النبي الله عز وجل قال يامحمد و عزتي وجلالي لولاك ماخلقت ارضي ولاسمائي ولا وفعت هذه الخضر ولابسطت هذا لغبراء.

(س) نیز بیہقی اور حاکم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث میں نقل کیااوراس کو سیحے کہا کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

لولاك محمد ماخلقتك الدنيا.

(۵)ایک اور حدیث ہے

لولاه ما خلقتك ولاخلقتك سماء ولا ارضاً.

(۲) نیز مطالع المسر ات کتابوں میں بھی بیرحدیث موجود ہے نیز ایک روایت میں ہے کہ حضور طبیعی نے عرض کیایا اللہ تو نے مجھے کس لئے بیدا فر مایا مجھے اپنی عزت وجلال کی قتم

لولاك ماخلقت الارضى ولاسمائي.

مطالع المسر ات صفحه ۱۱ میں ہے

وماارسلنك الا رحمة اللعلمين وقال الشيخ سعدى عبدالجليل القصرى على هذالآية فهو عَلَيْهُ المحروم به العالم بنص هذالآية وان كل خير نور وبركة شاء ت وظهرت في الوجود اوتظهر من

# اول الايجاد الى آخره انماذ ائك سببه مُلْكِلُهُ.

یعنی ہرخیر و ہر کت اور ہرنورجس میں سورج ، چا نداورستارے داخل ہیں جومشہورمو جو دہو چکایا آئندہ ہوگااز ل ہے ابدتک وہ حضور طابقہ ہی کے سبب ہے۔

### لطيفه

حضور نبی کریم الله که کا یک اسم گرامی" <mark>الـ مـ حبی " ہے تو زند گی بخشنے</mark> والا بھی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نہ ہوتے تو سپچھ بھی نہ ہوتا۔

مطالع المسر ات میں ہے

مَلْنِكِهُ محى لحيوته وسبب وجوده ولقائه.

حضور طلیقہ کا نام محی ہے اس لئے کہ سارے جہاں کی زندگی آپ کے سبب سے ہے کیونکہ وہ جہاں کی روح اور جان ہیں اور اس کے باقی رہنے اور بیدا ہونے کا سبب ہے۔امام بوصیری نے فرمایا

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

آپ نہ ہوتے تو دنیاعدم سے وجود میں نہآتی۔ شرح شخ زا دہ علی البر دہ میں ہے

"لولاه ليم تسخير ج البدنييا من العدم كئ تشريح ميں فرماتے ہيں كەحضرت عيسىٰ عليه السلام كى طرف وحى فرما ئى كەمجەم مصطفىٰ حليلية كەمجەم مصطفىٰ عليلية

فلولامحمد ماخلقت ادم ولولامحمد ما خلقت الجنة والنار.

لعنی اگراے محرطیات نہ ہوتے تو میں آ دم علیہ السلام کو بیدانہ کرتا اور محمطیات نہ ہوتے تو میں دوزخ اور بہشت کو بیدانہ کرتا۔ خر پوتی شرح قصیدہ ہردہ صفحہ ۲ے، اے میں اسی شعر کی تشریح میں ہے

فى هذا البيت تلميح الى مانقل فى الحديث القدسى لو لاك لما خلقت الافلاك والمراد من الافلاك جميع المكنونات اطلاقا لاسم الجزء على الكل واشاره على ماوقع له عَلَيْ فى ليلة الاسواء فانه عليه السلام لما سجدالله تعالى فى سدرة المنتهى قال الله تعالى عليه الصلواة والسلام انا وانت ماسوى ذالك خلقته لاجلك.

اس شعر میں اشارہ اس حدیث قدی کی طرف ہے ''لو لاک لے ماخلفت الافلاا کی پئاں افلاک ہے مرادتمام مخلو قات

ہے۔جزءبول کرگل مرادلیا گیا ہےاوراس کی طرف اشارہ ہے کہ جوشب اسراءاللہ تعالی نے حضور نبی آخرالز مال اللہ سے استعالی ہے۔ فرمایا جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کیا کہ میں اورتو اوراس کے سواجو کچھ ہے سب کوتمہارے سبب سے بیدا کیا ہے۔ نیز مطالع المسر ات میں ہے

قدقال عليه السلام اول ماخلق الله نوري خلق كل شئي.

الله تعالی نے سب سے پہلے میر ے نور کو پیدا فر مایا اور میر ے نور ہی ہے ہر چیز کو پیدا فر مایا۔

### انتباه

حدیث لولاک معناً صحیح ہےاس کی تحقیق وتفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کارسالہ'' شرح حدیث لولاک'' کا مطالعہ فرمائیے۔

> خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو ہنکھیں ہیں محو لقائے محمد

# حل لغات

ان کو،ان آنکھوں کو محو، فنا مستغرق لقائے محمد محمطیطی سے ملا قات۔

### شرح

خدا تعالی ان آنکھوں کو کیسے پیار ہے دیکھا ہے جوآنکھیں محمطی کے دیدار سےسر شار فنایا غرق ہو چکی ہیں۔اس شعر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل و کمالات کو بیان فر مایا ہے۔قرآن مجیدوا حادیث مبار کہ میں ان کے فضائل و کمالات کا ایک بحرذ خار ہے۔اس میں چندآیات وا حادیث مبار کہ ملاحظہ ہوں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا

(۱) اليستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقو من بعد وقاتلواوكم وعدالله الحسني.

تم سب ہرابرنہیں جنہوں نے فتح مکہ ہے پہلے را ہُ خدا میں خرچ کیااور جنگوں میں شامل ہوئے کیکن فتح مکہ کے بعد اللہ تعالی نے ان سب سے بہشت کاوعدہ کیا ہے۔

#### نائده

اس آيت مين تمام صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كونويد سنائى \_

## احاديث مباركه

(۱)عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور اللہ نے فرمایا کیمیری امت میں افضل وہ لوگ ہیں جو میر ہے ساتھی ہیں پھروہ جوان کے ہم زبان ہیں پھروہ جوان کے ہم زمان ہیں۔(الحدیث رواہ البخاری والتر ندی) (۲) حضرت ابن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں افضل وہ ہیں جومیر ہے ساتھی ہیں۔(الحدیث رواہ الشیخان واحمد والتر ندی)

(۳) حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم الفیقی نے فرمایا کہ اس مسلمان کو نارِجہنم مسنہیں کرے گی جومیرے دیدار ہے شرف ہوایا جس نے میری زیارت کرنے والے کو دیکھا۔ (رواہ التر ندی والضیاء المقدی )
(۴) حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم الفیلی نے فرمایا کہ مژوہ باء جس نے میری زیارت کی اورا ہے بھی جس نے میری زیارت کرنے والے کو دیکھا۔ (رواہ عبد بن حمید وابن عساکر)

(۵) حضرت عبداللہ بن پیپررضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم اللّی فی فرمایا کہ مبارک اُسے جس نے میری زیارت کرنے والے اور ایمان لانے والے کودیکھاانہیں مبارک با وہواور ان کا انجام بہتر ہوگا۔ (رواہ الطبر انی والحا کم)

(۱) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفو عاً مردی ہے کہ سرورِ عالم ، نورِمجسم حضرت محمطیطی نے فرمایا کہ میرے اصحابی میری امت میں ایسے ہیں جیسے طعام میں نمک۔ جس طرح طعام نمک کے بغیر بریار سمجھا جاتا ہے اسی طرح میری امت میرے صحابیوں کے بغیر۔ (رداہ البغوی فی شرح البنة والوالعلی فی سنة )

(۷) حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنه ہے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیمیرا کوئی صحابی جس علاقہ میں فوت ہوتا ہے تو وہ قیامت میں ان لوگوں کے لئے قائداور نور بن کراُٹھے گا۔(رواہ التر مذی و قال غریب الضیاء المقدسی)

(۸) حضرت ابوموکی الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ واللہ کے فرمایا کہ ستارے آسمان کی امان بیں جب ستارے نہیں رہیں گے تو قیامت قائم ہو جائیگی اور میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں اور میں جب دنیا ہے رخصت ہو جاؤں گاتو میرے صحابہ کووہی مشکلات درپیش ہوں گی جن کے متعلق انہیں پہلے بتایا گیا اور وہی میرے صحابہ میری امت کے لئے امان ہوں گے جب وہ فوت ہو جائیں گے تو میری امت فتنوں میں گھر جائیگی۔(رواہ مسلم واحمہ فی

#### فائده

حدیث مذکور میں تو''ع<u>د والسدوالسطاقع ہوا ہےاتئ'</u>ے آسان پھٹ جانا <sup>یعنی</sup> قیامت کا قائم و جانا اور تو ''ع<mark>دو الے سے ابسے اک</mark>ن کا ختلاف اور مشکلات کا سامنا اور ''توعدامت 'ئے مصائب اور حکام کے ظلم کا شکار ہوجانا مراد ہے۔

(9) حضرت عمر بن الخطا ب رضی الله تعالی عنه ہے مرفوعاً مروی ہے که رسول الله والله علی کے فرمایا که میں نے اپنے رب تعالی ہے۔ سے اپنے صحابہ ہے متعلق پوچھا کہ میرے بعد ان کا اختلاف کیا ہو گا الله تعالی نے بذر بعدو حی پیغام بھیجا کہ آپ کے صحابہ کرام میرے نز دیک ایسے ہیں جیسے آسان کے ستارے بعض ان میں افضل واعلیٰ ہیں لیکن ہیں سب کے سب نورعلیٰ نوران کے اختلاف کے وقت جو شخص بھی ان کی اقتداء کرے گاوہ ہدایت پر ہوگا۔ (رواہ زیدعن ابی سعید الحذری)

(۱۰) ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور سرورِ عالم اللے گئے نے فرمایا کہ میر ہے صحابہ کوگالی مت دو اس کئے کہ اگرتمہارا کوئی احد پہاڑ کے برابر راؤ خدا میں لٹائے تو میر ہے صحابی کے ایک مد (چار سیر گندم وغیرہ) کے خرچ کا مقابلہ نہیں ہوسکتی۔ (رواہ ابنجاری ومسلم وابو داؤد والتر مذی رواہ ابن مقابلہ نہیں ہوسکتی۔ (رواہ ابنجاری ومسلم وابو داؤد والتر مذی رواہ ابن ما بلہ بازی علی شرط الشیخین ) انہوں نے صرف ا تنااضا فی فرمایا کہ اگر چہتم ہرروز احد پہاڑ کے برابر بھی لٹاؤتو بھی صحابہ کرام کے صرف ایک مد بلکہ آ دھے مدکا مقابلہ نہیں ہوسکتا۔

(۱۱) حضرت عبداللہ بن مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفوعاً مروی ہے حضورا کرم اللہ فی ایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرکے میر رصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے حقوق تی کاخیال رکھو۔ انہیں اپنی غرض کانشا ندمت بناؤ جوان ہے محبت کرتا ہے تو میری وجہ ہی جی محبت کرتا ہے تو وہ مجھے تکلیف وجہ ہے محبت کرتا ہے تو وہ مجھے تکلیف بہنچا تا ہے اور جوبھی مجھے دکھویتا ہے تو وہ اللہ عز وجل کو تکلیف بہنچا تا ہے۔ ایسے بدیجنت کو عقریب اللہ تعالی گرفت فرمائے گا۔ (رواہ التر ندی و قال غریب)

جلو میں اجابت خاصی میں رحمت بردھی کس تزک سے دعائے محمد

### حل لغات

حلو،سامنے۔اجابت ،قبولیت۔خواصی ، ہروقت حاضرخدمت رہنےوالے،خدمت گز ارلوگ ،خاص لوگ ۔تزک ہر تبیب وانتظام۔

## شرح

حضور شافع یوم النشور مطابقہ کی دعائے مغفرت اور قبولیت وخواص میں رحمت ہے کتنی اچھی تر تیب و نظام کے ساتھ جناب محدر سول اللہ علیقہ کی مبارک دعا درِ قبول تک پینچی ہے۔

> اجابت نے جمک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد

#### شرز

جب دعائے محمد طلبتہ ناز وا داکے ساتھ بار گا ہُ رب العلمین میں جانے کے لئے بڑھی تو بار گاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی آگے بڑھ کرقبولیت نے اسے اپنے گلے سے لگالیا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کوقبول فرما تا ہے۔

حضرت عبداللہ بن یمنی فرماتے ہیں کہ میرا مسلک میہ ہے کہ حضور کی ساری دعا ئیں مقبول ہیں اور یہی حق ہے کہ فقیر کی اس موضوع پرایک تصنیف موسوم بہ'' حضور شاہلے گئی ہر دعا مستجاب''جو دعا ئیں مستجاب ہوئیں ان کے نمونے ملاحظہ ہوں۔

# حضرت معاویہ کے لئے دعا

حضورسیدعا لم الله فی فی معاوید کے لئے دعا فر مائی

اللهم عدمه الكتاب ومكن في البلاد.

الہی انہیں قرآن کی سمجھ دے اور شہروں پر حاسم بنا۔

#### فائده

یہ حضورا کرم آفیلی ہی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت معاویہ بیس برس تک ملک شام کے حاکم رہے اور حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ،حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تینوں خلفاء نے بھی انہیں کسی نہ کسی شہر کی حکومت عطا فر مائی۔

#### انتباه

بعض لوگ بوجہ جہالت یا روافض ہے متاثر ہوکر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ندمت کرتے ہیں یا کم از کم ان سے بغض رکھتے ہیں ایسے لوگ جہنم کے کتے ہیں۔امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ نے اس موضوع پر چار رسالے لکھے ان کے فیض سے فقیر کی کتاب''الرفا ہیہ فی النا ہیئن ذم معاویۂ 'میں تفصیل ہے۔

### دعائے شھادت

ا مام ابونعیم واقدی ہے روایت کرتے ہیں جب حضور طابقہ جنگ تبوک میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ و ذالبنجار نے عرض کی کہ حضور میرے لئے دعائے شہادت فرمائے ۔حضور طابعہ نے دعا فرمائی

اللهم اني احرم دمه على الكفار.

الہی میںان کاخون کا فروں پرحرام کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد حضور طلبتہ نے فر مایا

انك اذ خرجت في سبيل الله واخزتك الحمى فقتلتك فانت شهد....

اے عبداللہ جبتم جہا دے لئے جاؤگے تو تمہیں بخار آئے گااور یہی بخار تمہاری مو**ت** کا سبب ہو گا مگراس کے باوجود تم شہید ہو۔

چنانچداییا ہی ہوا۔ بیہ جنگ تبوک کے لئے جب جہاد کے لئے نکلے انہیں بخار ہوا اورا ہی بخار میں ان کا نقال ہوا۔ حدیث بالا دومجز وں پرمشمل ہے دوسرامجز ہ بیہ ہے کہ صنور نے کل کی خبر دی کی عبداللہ کو بخار ہو گااوراس طرح اس کا نقال ہوگا۔

حضرت انس بن ما لک نے حضور کی خدمت میں عرض کی یارسول الله الله انس آپ کا ادنی خادم ہے اس کے حق میں دعائے خیر فرما ئیں۔ چنا نچہ آپ نے اس طرح دعا فرمائی یا اللہ تو اس کا مال و اولا دزیادہ کراور جونعت تو نے اسے دی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ ایک روایت میں بیر بھی ہے کہ تو اس کی عمر زیادہ کراور بہشت میں میرار فیق بنا۔ بید عاالی مقبول ہوئی کہ حضرت انس کے باغ میں کھجوروں کے درخت سال میں دو دفعہ پھل دیتے ان کی اولا دسو سے زیادہ تھی۔ ایک کم سو برس کی زندگی پائی آخر عمر میں فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ حسبِ دعا محمولیات میں بہشت میں آپ کارفیق بھی ہوں گا۔

حضور علی ہے حضرت عبداللہ بن عوف کے بارے میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ کچھے برکت دے۔اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ کو تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ جب اس چیس انہوں نے وفات پائی توان کے ترکہ کاسونا کلہاڑیوں سے قوڑا گیا یہاں تک کہ کثر سے کار سے ہاتھ زخی ہوگئے اور ان کی چاریو یوں میں سے ہرایک کواس ہزار دینار ملے ۔انہوں نے وصیت کی تھی کہ ایک ہزار گھوڑے اور پچاس ہزار دنیارا ہُ خدا میں خیرات کر دیئے جا کیں۔ بیتما م علاوہ ان صدقات کے تھا جوانہوں نے اپنی زندگی میں کئے چنا نچہ ایک روز تمیں غلام آزا دیئے ۔ایک مرتبہ سا سے سواونٹوں کا کارواں مع مال واسباب نضد این کر دیا ۔ایک مرتبہ با تو ھا مال راہ خدا میں دے دیا چھر چالیس ہزار دینار پھر با نچے سو گھوڑے پھر

يانچ سواونٹ تضديق ڪئے۔

جنگ اُحد میں حضرت سعد بن ابی و قاص جنابِ رسول اکرم آلیگائی کے آگے بیٹے ہوئے تیر چلارہے تھے اور یوں کہتے تھے یا اللّٰہ بیتیرا تیر ہے اس سے تو اپنے وٹمن کوہلاک کراور حضور فر مار ہے تھے یا اللّٰہ اس کا نشا نہ درست کر دے اور اس کی دعا قبول کر لے۔ آپ کی دعا سے حضرت سعد مستجاب الداعوات بن گئے جو دعا کرتے قبول ہوتی اور جو تیر پھینکتے خطانہ جاتا۔

#### انتباه

یدلوگ کہددیتے ہیں کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے جا ہے تو نبی کریم شکالی کی دعار دکردے۔انہیں غلط فہمی ہے جب ایک غلام کو مستجاب الدعوات بنا دیا تو پھر آپ کی دعار دہونے کا کیا معنی۔ ہاں بعض مواقع دعا کے مطابق کام نہ ہونے میں اسرار درموز ہوتے ہیں۔

> اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد

## شرر

حضور کی دعانے قبولیت کاسہرااوراللہ کی عنایت کا جوڑا پہن کراوڑ ھایا ہے اس طرح کہ گویا کہ حضورا کرم آفیا ہے گئی۔ وعااپنی امت عاصی کے لئے راہن بن کر یعنی خدا کی مقبولیت اوراس کی عنایت لئے ہوئے باہر بارگا وَایز تعالیٰ نے لگی۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اسلامی عقیدہ کا اظہار فرمایا ہے۔ وہ بیہ کہ ہرسنی بالحضوص ہمارے نبی پاک قابیہ کی ہردعا مستجاب ہے۔فقیر کی طرف سے چند حوالہ جات تا ئیداً حاضر ہیں۔ (1) دلاکل النبو قال بی قیم صفحہ ۵ ۲۲ میں ہے کہ

ان الله تعالىٰ يعطيه اذاسأل.

ہے شک اللہ تعالی حضور حیالیہ کو ہرسوال پر عطا فرما تا ہے بعنی آپ کاسوال رئیمیں فرما تا۔ (۲) امام قسطلانی شار حِ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ

ولم ينقل انه عَلَيْكِ دعا بشئي فلم يستجب له .

(زرقانی علی الموا هب جلد ۸صفحه ۲۳۷ و جوا هرالبحار جلد ۲ صفحه ۳۳)

#### نائده

مزید عبارات و دلائل کے لئے و کیھئے فقیر کی تصنیف'' نبی کی ہر دعا مستجاب''

## عقيدة صحابه كرام

ندکورہ بالاعقیدہ نەصرفعلاءکرام کےاقوال ہے ثابت ہے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کاعقیدہ بھی یہی تھا۔ سیدہ عا مُشەصدیقہ رضی اللہ عنہ عنہا کاقول مشہور ہے حضو رہائیا ہے عرض کی

> انی اری ربک الایسارع فی هو اکلدواه البخاری۲۰۲۱ کوفی مشکوة) بے شک میں دیکھتی ہوں کہ تیرارب تیری خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔

#### ناعده كلسه

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی مشکلات کے وقت بارگا ہُ رسولﷺ میں عرض کرتے آپ کی دعا مستجاب سمجھ کر ان کاعقیدہ اس طرح نہ ہوتا تو اتنا یقین کر کے عرض نہ کرتے اور انہوں نے نقد مقصد بھی پایا۔ چند نظائر سابق شعر ہیں فقیر نے عرض کئے۔

# تائيد از حبيب خداسه والله

اس عقیدہ کی تا ئیدخود صبیب خداع ہے۔ ابوطالب نے بھی فرمادی چنانچہ خصائص کبری جلداصفحہ۱۲۴ میں ہے۔ابوطالب نے حضور سرورِ عالم علیہ سے عرض کی

ان ربک لیطیعک فقال علیه الصلوٰ قو السلام وانت یا عماق لو اطعة لیطیع کافی جهائن عدی) بے شک تیرارب تیرا کہاما نتاہے آپ نے فر مایا اے چچپاا گرتو اس کی اطاعت قبول کرے تو وہ بھی تیرا کہاما نتار ہیگا۔ مدیر

اس حدیث میں واضح ہے کہ حضور علیقی نے ابوطا لب کاقول سن کرا نکارنہیں فرمایا بلکہاس کی تا سُدِفر مائی اور بی بھی بتایا کہ جواس کا فرمانبر دار بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بات نہیں ٹھکرا تا۔

### تائید مزید

آپ تو محبوبوں کے امام ہیں۔اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کے لئے قاعدہ کلیہ بنایا ہے جسیا کہ حدیث قد تی میں ہے ولئن ساء لنبی عطینہ ولئن استعاء نبی لاعندنہ مشکواق (بخاری ومسلم،وغیرہ) البتہ اگر مجھے سے میر امحبوب بندہ سوال کرے تو میں ضرور ضرورا سے عطا کروں گااگروہ میری پناہ مانگے تو ضرور ضرور پناہ دوں

## تحقيقي مقاله

جس مذہب میں میعقیدہ ہو کہ بھی نبی علیہ السلام کی دعا بھی ردہونی جا ہیں۔اس مذہب نے بیہ نہ سوجا کہ اس طرح سے اللّٰہ تعالیٰ پرحرف آتا ہے۔اس کئے کہ حدیث مذکور قدی میں خود اللّٰہ تعالیٰ نے حتمی طور پر عام نیک بندے سے وعدہ فرمایا ہے۔اس کئے کہ حدیث میں

(۱) جمله شرطیه ہے اور شرط کے ثبوت پر جزاء کا وجود ضروری ہے اس کے خلاف محال اور یہاں توممتنع ہے۔

(۲)لام تا کید۔

(۳) نون ثقیلہاور مضارع کے استمر ار ہے وقوع یا عدم وقوع ضروری اور لازم ہے ورنہ جھوٹ اور خلا ف وعدہ اور بید دونوں اہل سنت کے قواعد برتوممتنع ہیں البتہ مخالف اس پرمصر ہے تو اس کی بدشمتی ۔

(۷) مضارع کے مذکورہ صورت اختیار کرنے پرقتم محذف ہوتی ہے گویا اللہ تعالی قسموں کی تا کید کر کے وعدہ فرمار ہا ہےتو جس قوم کوخدا تعالیٰ کی قتم پراعتبار نہیں تو ہمیں ان کے ایمان پراعتبار کیوں ہو۔

> رضا بل ہے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلم صدائے محمد

### حل لغات

بل، پلصر اط۔وجد ، کیفیت ،حال۔ر بِسِلم ،اےمیرے پر وردگار ،سلامتی کے ساتھ گزار۔صدائے ،آوازاور آوازِ بازگشت۔

## شرح

اے رضا پلھر اط ہےا ہے کیفیت و حال کے ساتھ باطمینا ن گز رو کیونکہ حضور پر نورطینے کا کاپلھر اط پر کھڑے ہوکر رہے سلم ،رہے سلم کی صدالگانا یقیناً سلامتی کے ساتھ گز رجانے کی مکمل ضانت ہے۔

#### ريط

امام احمد قدس سرہ نے پہلے اشعار میں اس عقیدہ کی پختگی کرائی ہے کہ سلمان کاعقیدہ پختہ ہو کہ رسول کریم طیعی کی ہر دعا مستجاب ہےاب بتایا کہ اس عقیدے والے کومبارک ہو کہ پلصر اط سے گز رنا اب نہ صرف آسان ہوگا بلکہ خوثی سے حجوم حجوم کر چلنا ہوگا۔اس لئے کہ اس وقت یہی پیارے نبی پلصر اط کے دروازہ پر رونق افروز ہوں گے اور ہم جب ظاہر ہوں گے قدم رکھیں گے تو آپ اپنی مستجاب دعا ہے نوازیں گے اور ظاہر ہے کہ آپ کی دعا مستجاب ہے اس لئے ہمیں پلصر اط ہے گزرنے کا خطرہ ندیا۔

#### كته

امام احمد رضا قدس سرہ کے کمالِ عشق کی دا د دینی پڑے گی کہ پل صراط کا نام س کر ہی دل کانپ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کا نیننے کا کیامعنی جب مجبوبِ کریم طبیعت سامنے ہوں گے دیدارِمجبوب سے تو ہم وجد کریں گے کا بنچے گاوہ جسے عشقِ رسول طبیعت نصیب نہ ہو۔ ہم تو عشق کے بندے ہیں ہم تو الحمد للّٰہ پل صراط پر بھی نظارہُ محبوب کر کے جھوم جھوم صراط عبور کریں گے۔

## حق برحق

عشق رسول طالیہ کی تڑپ میں بل صراط کا خوف کہاں۔ جبز نانِ مصر کو یوسف علیہ السلام کے نظارہ سے ہاتھ گٹنے کا در دمحسوں نہ ہوا تو عاشقِ رسول اللیہ کے لئے کیا یہ نظارہ۔

# عمل صحابه رضى الله تعالى عنهم سے استدلال

بخاری شریف میں ہے کہ مرض الوصال میں جب حضور طیالیہ نماز کے لئے تشریف لاتے یا دروازہ سے جھا نک کر و کیھتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز کے بجائے حضور طیالیہ کے نظارہ کرم میں محو ہو جاتے ۔ بیعشق ہے کہ معراج المومنین صحابہ کرام جیسے مستغرقین باللہ کا تصور صرف اور صرف مجبوبِ کریم کیالیہ میں محو ہوگیا تو پھر پل صراط ہے گزرتے وقت عاشق جھوے گانہیں تو اور کیا کرے گا۔

## پل صراط

شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت نامہ میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی تھم ہوگا کہ اس پر ہوکر جنت میں چلو پندرہ ہزار سال کی مسافت ہے۔اس مقام کے ہول کی وجہ ہے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی مگر پیغیبرانِ علیہم السلام امتوں کے حق میں رہبِ سلم،رہِ سام کہیں گے۔ (رواہ البخاری ومسلم، قیامت نامہ صفحہ ۲۱)امام احمد رضا قدس سرہ نے اسی حدیث شریف کی طرف اشارہ کیا

# دیوبندی بریلوی فرق

بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ علمائے ہریلوی وفضلائے دیو ہند میں کیا فرق ہے میں نے کہا کہ علمائے ہریلی کا یہی عقیدہ

ہے کہ پلصر اطبیسے علین مرحلہ پراگر نجات نصیب ہوگی تو صرف اور صرف نگا ہُ حبیب خدا علیہ ہے کے صدقے ورنہ پل صراط سے گر رہے جہنم ندکوراور فضلائے دیوبند سے دعویٰ کررہے ہیں کہ دسول اللہ علیہ اطبیہ بلصر اطبیہ نکرر ہے تھے فاضل دیو بند مولوی حسین علی وال بھی اس شاگر دِ گنگوہی نے لکھا کہ میں نے آپ کوتھا م لیاور نہ آپ گر جاتے۔ (تفسیر بلغة الحیر ان مبشیرات)

#### لطيفه

فقیر کے ایک مناظرہ میں ایک فاضلِ دیو ہند کو یہی عبارت دکھائی تو کہا کہ بیہ خواب کا واقعہ ہے میں نے کہا کہ عام انسان کے خواب کا واقعہ نہیں بیرسولِ خداع ہے تعلق ہے جنہوں نے فرمایا کہ

من رآني فقدر االى الحق. ( بخارى )

جس نے مجھے خواب میں دیکھااس نے یقیناً مجھے دیکھا۔

اس اعتبار سے بیخواب لکھ کرفاضل دیو بندی نے اپناانجام بربا دکیا دراصل بیخواب من گھڑت ہے۔خلاصہ بیہ ہے ک اہل اسلام اس سےخو دفر ق کرلیں کے علمائے ہریلی کیسے ہیں اور فضلائے دیو بند کیسے؟

## نعت ۲۰ باب الراء

اے شافع اُمم شہ ذیثان لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر

#### حل لغات

شافع ، شفاعت کرنے والا۔امم ،امت کی جمع نوی جاہ ،مرتبہوالا۔

#### شر

اے تمام امتوں کی شفاعت کرنے والے،عالی مرتبت با دشاہ میری خبر کیجئے خدارامیری خبر کیجئے خدارامیری خبر کیجئے یعنی میری مدد فر مائیے۔

# قرآن مجيد

موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرمایا

وكان عندالله وجيها

# اور حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے فرمایا

# وجيهاً في الدنيا والآخرة

يعني آگاه ہوجاؤ كەمىں اللەتعالى كاحبىب ہوں عليقة

# استغاثه سنت صحابه رضى الله تعالى عنهم

امام احمد رضا قدس سرہ خود کومیدانِ حشر میں تصور کر کے وہاں کے کریہہ منظر کے پیش نظر حضور سرورِ عالم اللہ ہے۔
فریا دکر تے ہیں کہ دہاں سوائے آپ کے کوئی سیجھ نہیں کرسکتا اور مشکلات و مصائب اپنے آقاومولی حضرت محموع بی اللہ استغاثہ سنت صحابہ (رضی اللہ تعالی عنہم) جبیہا کہ ہم نے اسی شرح حدا کق شخش میں متعد دوا قعات سپر دِقلم کئے مثلاً
(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیاؤں کے سن ہونے پرانہوں نے حضرت محمد اللہ تو کو پکارا۔
(۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بھی منقول ہے۔

(۳) حضرت راجزاً سلمی رضی الله تعالی عنه نے عرض کی "ا<mark>غث نسی یہ ارسول السله مَلْتَظِی</mark>طُوبُ آپ کو کفار نے ہجرت سے رو کنے کے لئے انہیں تیرو**ں کا**نشانہ بنایا۔

(۴)خود حضوطانی نے مصیبت و تکلیف کے وقت صحابہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کو پکاریں چنانچیدا یک نابینا نے جب حضور نبی پاک حلیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرنظر کے لئے دعا کی درخواست کی تو آپ نے انہیں بیددعا پڑھنے کا حکم دیا

يا محمداني قدتوجهت يدالي ربي في حاجتي هذه الخ. (١،٠٠ مجه باب صلوة الحاجة)

یعنیاے محد میں آپ کے وسلے ہےا ہے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں متوجہ ہوتا ہوں۔

یدعا قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے ہے اور اس میں حضور تطابطة کو پکارا گیا ہے۔ انشاء ہم قیامت میں بھی آقا کریم تطابطة سے فریا دکریں گے تو ہماری دشگیری فرمائیں سے جیسے آپ کی عادتِ کریمہ ہے اور قیامت میں تو آپ کا کام ہی دشگیری کرنا ہے۔ تبرگا چندروایا تے شفاعت پڑھلیں

(۱)عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ انا سيد ولد آدم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر واله عنه القبر وال

ا بی ہریرۃ ہےروایت ہے کہارسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ میں قیامت کے دن حضرت آ دم علیہ السلام کی ساری اولا دکاسر دار ہوں گا اور پہلا وہ شخص ہو گا جس کی قبر سب سے پہلے چر یگی اور میں قبر سے باہر نکلوں گا اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا اور سب سے پہلا شخص جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا۔

#### فائده

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله واللہ فی فرمایا قیامت کے دن نبیوں کی امتوں ہے بڑھ کر میر ہے تا بعدار زیا دہ ہوں گے اور میں ہی سب ہے پہلے جا کر بہشت کے درواز ہ پر کھو لنے کے لئے دستک دو نگا۔ (۳) امام احمد وامام بخاری اور امام تر فدی ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرورِ کو نین آلیا فی فرماتے میں کہ

انا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مماذالك جمع الله الاولين والآخرين في سعيد واحد. (الحديث)

میں قیامت میں تمام لوگوں کاسر دار ہوں گا کیجھ جانتے ہو کس وجہ ہے ہےاللہ تعالیٰ سبا گلے بچھلوں کوایک ہموارمیدان میں جمع فرمائے گا۔ (اس کے بعد مدیث طویل ہے یعنی شفاعت کابیان ہے )

(۴) صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے حضور سرو رِکونین طابقہ کے لئے ثریدو گوشت حاضر آیا آپ نے دست مبارک کوایک بار دندان مبارک ہے شرف فرمایا اور فرمایا کہ

## انا سيد الناس يوم القيمة

میں قیا مت کے دن لوگوں کاسر دار ہوں گا۔

پھر دوبارہ اسی گوشت ہے تھوڑا سا تناول فر ما کر فر مایا

انا سيد الناس يوم القيامة.

میں قیامت کے دن سب سے بڑاسر دار ہوں۔

آپ کے دیکھا کہ مکرر فرمانے پر بھی صحابہ وجہ نہیں پوچھتے تو فرمایا

الا تقولون كيفه.

الوچھے نہیں ہو کہ یہ کیوں کرہے؟

فرمايا

يقوم الناس لرب العلمين

لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

اس کے بعد آپ نے شفاعت کی تفصیل بھی بیان فر مائی۔

دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ ناخدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر

#### حل لغات

بیڑ ا، کشتی جس کے ذریعہ سے دریا پارکرتے ہیں۔ ناخدا، کشتی کا کپتان، ملاح۔ نا ؤ، کشتی ، بیڑا، کشتیوں کا مجموعہ

قطار\_

## شرح

دریا طغیانی پر ہے اور میرے پاس نہ کشتی ہے اور نہ پیڑ ااور نہ ہی کشتی بان (ملاح) کیچھ بھی تو نہیں ہے۔ اے میرے شہنشاہ آپ کدھر ہیں جلد میری خبر لیجئے میں ڈو با مجھے بچا لیجئے۔ اس شعر میں ایک مجرم گنہگار اور بیکس اور بے بس امتی کی کیفیت کابیان ہے کہ قیامت میں کمپری کے عالم میں یوں فریا دی ہوگا اور حضور تا جدارِ انبیاءعلیہ السلام اپنے کسی بھی امتی سے بے خبر نہ ہونگا وں نہ ہی کہیں دور ہوں گے بلکہ اتنا بڑا وسیع میدان اور اتنی بہت بڑی مخلوق ہوگی لیکن ہرایک کو یوں محسوس ہوگا کہ حضور تا جدارِ انبیاءعلیہ السلام ہرایک کے سامنے ہیں۔

منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نابلد

# اے خفر لے خبر میری اے ماہ لے خبر

#### حل لغات

کڑی ہخت دشوار \_ نابلد ، نا واقف \_ ماہ ، حیا ند \_

### شرح

منزل دشوار ہے اور رات تاریک ہے اور میں تاریک راستے سے واقف نہیں آپ واقفوں کے را ہنما ہونے کی حیثیت سے خطر ہیں جورا ہنمائی کرتے ہیں اور اپنی نورا نیت کی اعتبار سے ماؤ کامل ہیں لہذا تاریکی کو دفع فر ماکر منزلِ مدایت پر پہنچائیں۔

# سفر پرخطر

مرنے کے بعد تا دخولِ جنت میانار بڑا طویل اور پر کھن اور بہت سخت دشوار سفر ہے لیکن جو پیرو کی شریعت میں زندگی بسر کر گیااس کے لئے راحت ہی راحت آرام ہی آرام ۔ جیسا کہ احادیث مبار کہ میں ہے سوالِ منکر نکیر پر صحیح اُتر نے والے کو حکم ہوگا "نہ سم سحنو مدہ المعسر و سولہ اُن کی طرح سوجا۔ بیخوش قسمت تا قیامت نہایت سکون واطمینان سے قبر میں آرام فرما تار ہیگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگا تو اس کے لئے برق رفتار سواری قبر سے اُٹھا کر میدانِ حشر میں لے جائی گی ، حساب و کتاب کی سہولت ہوگی بوجہ مل صالحة تا دخولی جنت سائی عرش میں جگہ یا ئیگا۔

میر ہے جیسے مجرم و خطار گنهگار کا حالِ زار ہو گاسوائے رسول الٹیجیسی کے کوئی اور سہارانہیں ہو گااور آپ بھی وہ کریم رؤ ف درجیم ہیں کہ گنهگاروں کو گلے لگانا ذمہ کرم فرمایا

كماقال الصالحون لله والطالحون لي.

نیک اللہ کے بُرے میرے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قبر میں دفن سے لے کرتا دخولِ جنت ہرموڑ پر ہرامتی کی خبر گیری بلکہ دشگیری فرما نمینگے ۔اسی لئے امام احمد رضا قدس سرہ نے پہلی منزل قبر کی کیفیت کوسا منے رکھ کرا پنے ہا دی ور جبر طبیعی کومد دے لئے پکارا۔

## خوفناک منازل ل

جن خوفناک منازل ہےانسان نے گزرنا ہے فقیرانہیں بطریق اختصار عرض کرتا ہے اور ساتھ ہی حوالہ جا ہے عرض کریگا کہان کڑی منزلوں میں رحمۃ للعالمین علیقے کس طرح اپنے امتی کو بخشا نمینگے۔

#### سکر ات

سکرات کی مختی ایک عظیم عذاب ہے چنانچہ

(۱)ابونعیم نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ میت ہے اس وقت تک تکلیف موت دورنہیں ہوتی جب تک کہ وہ قبر میں رہتا ہے اور مومن کی تکلیفوں ہے جواس پر گزرتی ہیں بیہ تکلیف سب سے زیا دہ سخت ہے اور ...... کی تکالیف جواس کو پہنچتی ہےان میں سے بیسب سے زیا دہ آسان ہے۔

(۲)ابن ابی الدنیا نے اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے روایت کیا ہے کہ ہم کو بیہ بات پینچی ہے کہ موت کی تکلیف اس قدر سخت ہے کہ میت اس کاا حساس کرتی ہے جب تک کہ وہ قبر ہے اُٹھا ئی جائے۔

(۳) ابن ا بی الدنیا نے الیمی سند کے ساتھ جس کے سب راوی ثقه ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰه اللّٰهِ اللّٰهِ

(۳) ابن ابی الدنیا نے ضحاک بن حمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ کسی نے رسول اللہ واقعی ہے شد ہے موت کا سوال کیافر مایا کہ کم سے کم موت کی تختی ایک سوضر ب تلوار کے ہرابر ہے۔

(۵) خطیب نے تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مرفو عاً روایت کیا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کی پکڑ دھکڑ ہزار ضرب تلوار ہے بھی سخت ہے۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی پاک طبیعی ہے ارشاد فرمایا بوقت مرنے کے فرشتے میت کو گھیر لیتے ہیں اور قید کر لیتے ہیں ورنہ وہ شدت ِسکرات موت کے سبب جنگل کی طرف بھاگ حاتے۔

(۱) بوشنے نے کتاب العظمۃ میں فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ کس نے ان ہے دریافت کیا کہ میت کا کیا حال ہے کہاس کی جان نکالی جاتی ہے اور وہ چپ ہے اور انسان ایک چیونٹی کے کاٹنے ہے بیقرار ہوجا تا ہے۔ کہا کہاس کوملائکہ پکڑیلتے ہیں۔

(۷) ابن ابی الد نیاشہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم طلطی ہے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسان ترین موت ایسی ہے جبیبا صوف میں گھوکروپس کیا گھوکروصوف بغیر نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

(۸)ارشا دفر مایاا گرموت کے در دکاایک قطرہ اہل آسان و زمین پر رکھ دیا جائے تو سب کے سب مرجاویں اور ارشا دفر مایا کہ بے شک قیامت کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جوشدت میں موت سے بھی ستر حصہ زیا دہ ہے۔

# نگاهٔ مصطفی علیه وسلم

سکرات کی آسانی کے لئے نبی پاک طابعہ نے امتی کو بہترین تجاویز سمجھائی ہیںان پڑمل ہوتو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ

جیسے آئے سے بال نکال لیا جائے۔ان بے شار تدامیر میں ہے ایک ریبھی ہے کے روز اندسور ۃ لیلین کی تلاوت کا ناغہ نہ کرے اور سکرات والے پر پڑھنے سے سکرات میں آسانی ہوتی ہے۔

# پڑگئی جس پر نظر

نصرف سکرات آسان بلکہ ہرمنزل پر پیڑہ پارہوگاہ ہے جسلو قوسلام کاور دھے نصیب ہے اس کی بگڑی ہوئی تقدیر سنور جاتی ہے۔ حضرت سفیان قوری رضی اللہ تعالی عنہ نے فر ملیا کہ ہم کعبہ کاطواف کرر ہے تھے ایک شخص کودیکھا کہ بجائے لیک پڑھنے کے ہرقدم پر درووثر لیف پڑھتا ہے۔ ہیں نے کہا یہ کیا سیح وہلیل چھوڑ کرتم درو دشر لیف پڑھتے ہوتمہارے پاس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالی آپ کو صحت و عافیت بخشے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ ہیں نے کہا جھے سفیان توری کہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر آپ مسافر نہ ہوتے اور مجھے یقین ہوتا کہ آپ میر اراز فاش نہیں کریئے تو آپ کو بیرحال تقاوی تا ہم جال حقیقت یہ ہے کہ ہیں اور میرے واللہ ج کو آر ہے تھے۔ راستے ہیں میر اوالد سخت بھار ہوگیا اور حتی کہ مرگیا اور تھتی ہوتا کہ آپ میں خوب رویا اور حتی کہ مرگیا اور بھتی ہوگئیں اور پیٹ کھول گیا۔ اس پر ہیں خوب رویا اور ''انا للہ و انا الیہ برتمتی ہوئی کہ جسے بتایا نہیں جا سکتا۔ ہیں اپنے والد کا چرہ وادر ہے اس کا چرہ سیاہ ہوگیا اور آپ کھیں نے کہا کہ جسے بتایا نہیں جا سکتا۔ ہیں اپنے والد کا چرہ وادر ہے تو اللہ کی موسورت بھی نہ دیکھی تھی اور نہا ہوئی اور انہا ہے کھی اور نہا ہوگیا دور سے ڈھانپ کرسو گیا۔ خواب ہیں دیکھا کہا کہا کہ جسین وجمیل شخص آگیا جس کی شکل وصورت بھی نہ دیکھی تھی اور نہا ہے تو بصورت اب سے سلوں تھا اور خوشہو سے معظر میرے واللہ کے قریب ہوکران کے چرہ سے کیڑا ہٹا کر چرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے کی طرح ہوگیا۔

اس کے بعد وہ حسین وجمیل ہستی واپس جانے گئی میں نے بڑھ کرعرض کی آپ کواس ذات کی تتم جس نے آپ کو میں ہے اسکے بول اگر چہ تیرا والد بہت گنہگار تھا لیکن مجھ پر میں ہے والد کے لئے رحمت بنا کر بھیجا آپ ہیں کون؟ فرمایا میں مجمد اللہ ہوں اگر چہ تیرا والد بہت گنہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت کبٹرت درو دیڑھا کرتا تھا جب اسے بیمصیبت پنچی تو اس نے مجھے پکارا میں نے اس کی فریا در تی کی ہے اور جو مجھ پر کثرت سے درو دیٹر یف پڑھتا ہے تو دارِ دنیا میں اس کی فریا در تی کرتا ہوں۔اس کے بعد میں بیدار ہوا تھا کہ میرے والد کا چہرہ سفید اور بیٹ سے جے وسالم تھا۔ (تفسیر روح البیان یارہ ۲۲ آیت صلوعایہ وسلموا)

# بخبر ہوجوغلاموں سےدہ آقا کیاہے

جولوگ صلو ۃ وسلام کے نسخدا کسیر ہے محروم ہیں ان کواپنے حال پدر ہنے دیجئے ۔ان کے قدرت ایز دی نے تالے ہی بند کردیئے ورندوہ اس فرشتہ پریفین رکھتے ہیں جو ہر درو دشریف پڑھنے والے کا درو دخود منتا ہے اور اس کا اور اس کے باپ کا نام جانتا ہے جس کے متعلق حضور سرورِ عالم الفیلی نے اپنے وصال سے پہلے خبر دی اوروہ آج اس کام پر مامور ہے

جسے خالفین بھی جانتے ہیں۔

# ایک فرشته کُل کائنات پر حاضر وناظر

حضورسرورِانبیاءِحضرت محد مصطفیٰ علیہ نے فرمایا

اذاصلیتم علی فاحسنوا علی الصلاة فانکم تعرضون علی باسمائکم واسماء ابائکم وعشائر کم واعمامکم.

جب تم مجھ پر درو دشریف پڑھوتو حسین وجمیل صورت میں اس لئے کہتم میرے سامنے اپنے اساءاور اپنے آباء کے اساءاور قبائل واعمام کےاساء کے ساتھ پیش کئے جاتے ہو۔

#### فائده

بعض مشائخ نے فرمایا کہ حضور پرنور طابعہ کا درو دشریف طاعت و قربت اوروسیلہ استجابت ہے جب بندہ تحیہ و توسل و تقرب ِ حضرت احمدید کی نیت سے درو د شریف پڑھتا ہے تو اسے قربتِ حضرت احمد بینصیب ہوتی ہے جیسے قمر کے قرب سے شمس کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ جاند سورج کا آئینہ ہے اور سورج کے انوار جاند پر جیکتے ہیں۔

#### فائده

جو شخص حضور سرو رِ عالم الصلح پرایک دفعه درو دشریف پڑھتا ہے تواللّہ تعالیٰ نگران فرشتے کوفر ما تا ہے کہ تین دن تک اس کے گناہ نہ ککھنا۔

#### مكايت

ایک عورت نے اپنے لڑکے کواس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا کیا سے عذاب ہور ہا ہے اسے سخت غمگینی ہوئی ۔ پھر دیکھا کیاس کے بیٹے کونورورحمت سے نوازا جار ہا ہے اس کی وجہ پوچھی تو کہا قبرستان سے کوئی شخص گزراجس نے حضور اکرم آیف کی پر درو دشریف پڑھ کراس کا تو اب قبرستان والوں کو بخشا ہے اس سے مجھے بھی حصہ ملا ہے اس کی برکت یہی ہے جو تو نے دیکھ لی۔ (روح البیان پارہ ۲۲ آیة صلواعلیہ وسلموا)

### نسخه اكسير بينظير

سکرات ہو یااور کوئی سخت مشکل درو دشریف ہے بڑھ کراور کوئی نسخدا کسیرنہیں۔ شب دروز میں کم از کم تین سو ہارتو ناغہ نہ ہو ہرمشکل اس سے دور ہوتی ہےاورموت کے بعد اگر چیتو کتنا مجرم و فاسق کیوں نہ ہواس پڑعمل کرنے والے کے ساتھ دیکھیں کتنا کرم ہالائے کرم ہوتا ہے۔

## منزل قبر

قبر کانام س کر کلیجہ منہ میں آتا ہےاور واقعی میہ مقام ایساوحشت ناک ہے کہ بڑے اکابر قبر کا نام س کرآنسو بہاتے۔ ایک حدیث شریف حاضر ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کوقبر میں رکھ دیا جاتا ہے قاس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کارنگ اور آئکھیں نیلی ہوتی ہیں جن میں سے ایک کو مکر اور دوسرے کو کمیر کہاجا تا ہے۔ وہ دونوں آکراس ہے سوال پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان کے بارے میں جو تمہارے اندر بھیجے گئے وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے ہندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بلاشبر می اللہ کے ہندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میں کروہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ قو ایسا ہی جواب دیگا پھراس کی قبر اتنی کشادہ کردی جاتی ہے اور اس سے رسول ہیں۔ میں کروہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ قو ایسا ہی جواب دیگا پھراس کی قبر اتنی کشادہ کردی جاتی ہے اور اس سے کہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سوجا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو گھر جاگرا ہے گھر والوں کو اپنا حال بتانا چا ہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہاں آگر جاتا ہے کہ اب تو سوجا جیسا کہ دلیا سوجاتی ہے جے اس کے شوہر کے سواکوئی نہیں اُٹھا سکتا (لہذاوہ آمام سے قبر شرح ہو ایک کہاں سے تبریش ہوا ہے کہ اب کو سوجا جیسا کہ دلیا سے تو سوجاتی ہے جے اس کے شوہر کے سواکوئی نہیں اُٹھا سکتا (لہذاوہ آمام سے قبر شرح کے اور اس کی نہیں نو ہو ہو جانتے تھے کہ رہا ہو بیا ہوں دیا ہوں کہا ہوں کہا ہو جانتے تھے کہ رہا ہو دیا گئیر دین سے کہا جاتا ہے کہاں کو سیال سے زیادہ نہیں جانتا ہوہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم خوب جانتے تھے کہ تو بیں جواب دیگا پھر زیاں سے کہا جاتا ہے کہاں کو سیال تک کہ قیامت کے دن خداا ہے وہیں سے آٹھائیگا۔ (تریدی)

## نجات از عذاب قبر

قبر کے عذاب سے نجات کی بھی حضور سرورِ عالم الطبیقی نے بے شار تدابیر ارشاد فرمائی ہیں جنہیں علائے اہل سنت نے ہرایک کے لئے مستقل تصانیف ککھیں مثلاً نما نِہ جنازہ کے بعد دعا اور تلقین (سفی ککھنا) قبر پر اذان اور ایصالِ ثواب کے لئے مختلف طریقے لیکن ہمارے نز دیک ایک قیمتی نسخہ ہےا ہے انسان عمل میں لائے تو ہر د کھ در دہے نجات نصیب ہوگی۔وہ ے''عشقِ رسول''یہ جس دل میں ہوگااس کابیڑ ایاراس پر فقیراسی شرح میں مختصراً عرض کر چکاہےاوریہاں صرف پیعرض کرنا ہے کہ رحمۃ للعالمین نبی کریم الفیلی اس وقت بھی اپنے امتی کی دشگیری فرماتے ہیں کہ میت کے قبر میں جاتے ہی دیدارِ پرانوار سے سرشار فرمائیں گے۔

## عظيم فتنه

قبر کا سب سے بڑا فتنہ شیطان کا بہکا نا ہے حضرت امام حکیم تر مذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ '' نوا درالاصول''میں لکھتے یں کہ

# ان الميت اذاسئل من ربك يرى له الشيطان فاشيراني نفسه اني انا ربكه في

جب میت سے سوال ہوتا ہے تو شیطان اپی طرف اشارہ کرکے کہتا ہے کہ میں تیرار بہوں۔

حضرت حکیم تر مذی رحمة الله تعالی علیه بیقول لکھ کرفر ماتے ہیں که بیا حادیث سے ثابت ہے۔فقیر نے اس کے متعلق چندروایا ت رسالہ '' اذان برقبر'' میں نقل کی ہے۔

#### علاج

اس فتنه کے ازالہ کے متعلق بھی حضور سرورِ عالم الطبیعی نے اپنے امتیوں کو بتادیاوہ ہے'' تلقین المیت''اور کفنی لکھنا۔ تلقین المیت کوہم'' اذ ان برقبر'' ہے تعبیر کرتے ہیں۔

#### طيفه

و ہابی قوم اور دیو بندی فرقہ شیطان کے لئے تو ہرقبر میں آنے کا تسلیم کرتے ہیں لیکن امام الانبیا ، حضرت محمد الفیقی کے متعلق ہرقبر میں زیارت کے منکر ہیں۔ (ہراہین قاطعہ مصنف مولوی خلیل احمد )

گویا کہ وہ شرکے قائل ہیں اور خیر کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ اس کومشرک گردا نتے ہیں۔فقیر نے ان کے عقید وُ مُدکور و اور ان کے دلائل کے جوابات اپنی تصنیف' اذان برقبر''اور'' ہرقبر میں زیارتِ رسول''میں لکھ دیئے ہیں۔

## میدان حشر

قبرےاُ ٹھنے ہے لے کر داخلہ جنت تک کتنا اور عگین بلکہ سخت ترین مراحل کے علاوہ پچاس ہزار سال کی پیشی کا ہر لمحہ ہزاروں شختیوں کا ایک ہوگا۔

# غمگسار نبی سیاللہ کی عمگساریاں

(۱)روح البیان میں ہے کہ مزار سے تشریف لاتے ہیں جب جبریل علیہ السلام آپ کو جوڑا پہننے کے لئے اور سواری کے

کئے براق پیش کریں گے تو آپ فرما ئیں گے امت کہاں ہے جبر مل علیہ السلام وہ بھی حاضر کی جائیگی۔
(۲) تر مذی شریف میں ہے کہ حضور نبی پاک علیقہ نے میدانِ حشر کے لئے فرمایا کہ جب لوگ قبور سے نکلیں گے میں سب
سے پہلے ہوں گا جب اللہ تعالی کے حضور پیش کئے جائینگے میں قائد ہو نگا اور جب وہ خاموش ہوں گے میں نمائندگی کروں گا
جب مایوس ہوں گے میں شفاعت کروں گا، پریشان ہوں گے میں خوش کرو نگا لواء الحمد میر سے ہاتھ میں ہوگا۔ اولا دِآ دم میں
سب سے بلند مقام میر ا ہوگا۔

# يطوف على الفخادم كانهم لؤلؤ مكنون.

چکدارموتیوں سے بڑھ کرخوبصورت ہزارخادم میرےار دگر دہوگا۔

(۳) حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہرروز بارگا ہُ نبوی علی صاحبہاالصلوٰ ۃ والسلام ستر ہزار صبح اورستر ہزار شام کومزارِ پاک کے ساتھوا پنے پروں سے لگا کرزیارت اور ہر کت حاصل کرتے ہوئے درو دوسلام عرض کرتے ہیں یہاں تک کہ جب میدان حشر ہوگا

> خوج فی سبعین الفاً من المئ<mark>کة یؤ قرنه</mark>.....(مختصر تذکرة القرطبی للشعرانی) حضور سرورِ عالم الفطحة انہیں ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں بصدا کرام واعز ازتشریف لا نمینگے۔ (۳) حضور سیدالمرسلین طابقة فرماتے ہیں

انا سید ولد آدم یوم القیمهٔ و اول من ینشق عنه القبر و اول شافع و اول مشفع. (مسلم دابوداؤد) میں رو زِ قیامت تمام آدمیوں کاسر دار ہوں اور سب سے پہلے قبر سے با ہرتشریف لانے دالا اور پہلاشفیج اور پہلا وہ جس کی شفاعت قبول ہوگی۔

(۵) احر، ترندى، ابن ماجه حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه يراوى حضور سيد عالم الله في التي بين انا سيد ولد ادم يوم القيمة و لافخر بيدى لواء الحمد ولا فخر ومامن نبى يومئذا دم فمن سواه الاتحت الوائى الحديث.

میں رو زِ قیامت تمام لوگوں کاسر دار ہوں اور پچھٹخر سے نہیں فر ماتا اور میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہو گااور بیہ برا وُلخز نہیں کہتا اس دن آ دم اور ان کے سواجتنے ہیں سب میرے زیر لواء ہوں گے۔

(۲) دارمی بیهی ،ابونعیم حضرت انس رضی الله تعالی عنه بے راوی حضور طالبیه فرماتے ہیں

انا سيدالناس يوم القيمة ولا فخر وانا اول من يدخل الجنة ولافخر.

میں قیا مت کے دن سر دارِمر دہوں اور پچھ تفاخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوزگا اور پچھا فتخار نہیں۔ (۷) حاکم دیمہی کتاب الرویة میں عبا دہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور علیف فرماتے ہیں

انا سيد الناس يوم القيمة ولا فخر مامن احد الا وهو تحت لوائى يوم القيمة ينتظر الفجر وان معى الوء الحمد انا امشر ويمشر الناس هى حتى انى باب الجنة فاستفتح فيقال من هذا فاقول محمداً فيقال مرحبا بمحمد فاذا رأيت ابى خرات له ساجدا انظر اليه.

میں روزِ قیامت تمام لوگوں کاسر دار ہوں اور کچھا فتخار نہیں ہر شخص قیامت کے دن میرے ہی نشانی کے بینچے کشاکش کا نظار کرتا ہوگا اور میرے ہی ساتھ لواءالحمد ہوگامیں جاؤ نگا اور لوگ میرے ساتھ چلیں گے یہاں تک کہ درِ جنت برتشریف لے جاکر تھلوا وُں گا۔ پوچھا جائےگا کہون ہے میں کہونگا محمد کہا جائےگا مرحباً محمد ایسے اسٹے رب کودیکھوں گا اور اس کے حضور سجدے میں گریڑوں گا اس کی وجہ کریم کی طرف نظر کرتا۔

(۸) ابونعیم عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ہے راوی حضور سیدالمرسلین طابقہ فرماتے ہیں

ارسلت الى الجن والانس والى كل احمر واسود واحلت لى الغنائم دون الانبياء وجعلت لى لارض كلهما طهور اومسجدا ونصرت بالرعب امامى شهر اواعطيت خواتيم سورة البقرة وكانت عن كنوز العرش وخصصت بهادون الانبياء واعطيت المثاني مكان التوراه والمئين مكان الانجيل والحواميم مكان الزبور وفضلت بالمفصل وانا سيد ولد ادم فى الدنيا والاخره ولافخر وانا اول من تنشق الارض غنى واعن امتى ولا فخر بيدم لواء الحمد يوم القيمة وجميع الانبياء ثحنه ولا فخر والى مفاتيح الجنة يوم القيمة والخلق الى الجنه والى مفاتيح الجنة يوم القيمة ولا فخر واى تفتح الشفاعة ولافخر وانا سابق الخلق الى الجنه

میں جن وانس اور ہرسرخ وسیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور سب انبیاء سے الگ میرے لئے ٹیمتیں حلال کی گئیں اور میرے لئے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد کھیری اور میرے آگے ایک مہینۂ راہ تک رعب سے میری مد دکی گئی اور مجھے سورۂ بقرہ کی بچھیلی آئیتیں کہ خزانہ ہائے عرش سے تھیں عطا ہوئیں۔ بیہ خاص میرا حصہ تھا سب انبیاء سے جدا اور تو رات کے بدلے قرآن کی وہ سور تیں ملیں جن میں سوسے کم آئیتیں ہیں اور انجیل کی جگہ سوسوا ایت والیاں اور زبور کے وض

ل بیخوفنا کے منازل عوام گنبگارمجرموں کے متعلق ہے انہیں محبوبانِ اولیاء وانبیا مجمول نہ کرنااس لئے کہان کے لئے بیمنازل راحت وسرور سے تھر پورہوتی ہے ۔اُولیی غفرلہ جہم کی صور تیں اور مجھے مفصل سے تفصیل دی گئی کہ سور ہُ حجرات سے آخر قر آن تک ہے اور میں دنیا و آخرت میں تمام بنی آ دم کاسر دار ہوں اور پچھ فخر نہیں اور قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواءالحمد ہو گا اور تمام انبیاءاس کے بنچے اور پچھ فخر نہی اور مجھ سے شفاعت کی پہل ہوگی اور پچھ فخر نہیں اور میں تمام مخلوق سے پہلے تشریف لے جاؤں گا اور پچھ فخر نہیں۔ میں ان سب سے پہلے آگے ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے۔

#### فائده

امام احمد رضا فاضل ہریلوی قدس سرہ نے فرمایا کے فقیر کہتا ہے کہ مسلمان پرلا زم ہے کہاس نفیس حدیث کو حفظ کر لے تا کہایئے آتا کے فضائل ہے مطلع رہے۔ ( مجلی الیقین )

> پنچ چنج والے تو منزل گر شہا ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر

## شر

اللہ کے مقرب ہارگاہ اور نیک لوگ تو اپنی منزل پر پہنچ گئے مگراے ہا دشا ہُ عرب وعجم ان غریبوں اور نا تو انوں کی خبر فرمائئے جواپنے گناہوں کی نا تو انی کی وجہ ہے چلتے چلتے تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں اور سفرنہیں کر سکتے ان کوآپ اپنی رحمت سے منزل ہدایت پر پہنچا دیں۔

شعر سابق کی ندکورہ بالاصورت کے پیش نظر امامِ اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان مجرموں کی نشاند ہی فرماتے ہیں کہ جن کے متعلق احادیث میں ہے کہ قبور ہے اُٹھتے ہی ان پر گنا ہوں کے گھرسر پرر کھ دیئے جائیں گے اور وہ میدانِ حشر کو جارہے ہوئگے۔

# قرآن مجيد

(١)وهم يحملون اوزارهم علىٰ ظهور هم .

وہ اُٹھا ئیں گےاپنے اپنے بوجھ (گناہ) اپنی پیٹھوں پر۔

(٢)ولاتزروا......

اورندا کھائيگا كوئى دوسرے كابوجھ (گناه)

#### احاديث

(۱) جب قبروں ہے روانہ ہوں گے نیکی بدی لکھنے والے فرشتے ان کے ہمراہ ہوں گے اوران پر گواہ ہوں گے۔

(۲) کا فراور فاسق بری صورت پراُٹھیں گے بعض خنز بر کی صورت میں بعض کتے کی صورت میں بعض بندر کی اور سودخور آسیب ز دہ کی مثل ہوں گے اور ظلم سے بتا می کا مال کھانے والے جب قبروں سے اُٹھیں گے اور آگ کا شعلہ ان کے منہ سے نکلے گاوغیر ہوغیرہ۔( تذکرۃ المعا دللقاضی ثناءاللہ یانی پتی صفحہ ۲۲)

> جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب قریب گیرے ہیں عار سمت سے بدخواہ لے خبر

#### حل لغات

بے یار، مدد گار۔ بدخواہ ، براچا ہے والا دشمن۔

## شرح

اے محبوب آپ کی راہ میں تنہا درندوں بھرے جنگل طے کرر ہاہوں کہ جنگل ہی میں رات قریب آن گلی اور مجھا کیلے بے یارو مددگار کوچاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرلیا ہے خدارا آپ جلد مد دفر مائیئے۔ درندوں سے مراد بے دین اور بد مذہب لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں " زیساب فی ٹیساب فڑ مایا ہے۔اسی مطابقت سے سرائیکی کے مشہور ولی کامل خواجہ خواجہ گان حضرت خواجہ غلام فرید قدس سرہ نے فر مایا

شالا مول سلامت نينوان

ره وچ لؤدن چور! (سرائیکی دایوان)

خدا کرے اپنا معاملہ سلامتی کے ساتھ لیجاؤں کیونکہ راستہ میں چور ڈاکولڑ کر مال چھین لیتے ہیں۔

## بدخواہ ابلیس اور اس کے چیلے

انسان کا شیطان (ابلیس) سے بڑھ کراور دیمن کون ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کی عداوت اور دیمنی کے متعلق قرآن مجید میں بار بار تنبیہ فرمائی ہے۔

> منزل نئ عزیز جدا لوگ ناشناس ٹوٹاہے کوہ غم میں پرکاہ لے خبر

#### حل لغات

کوهٔ غم نم کا پہاڑ۔ برکاہ ، تنکے کے برابرحقیر شے۔

#### شرح

اے پیارے محبوب کیائی آپ کے فراق میں غم کا پہا ڑتو میرے سر پر پہلے ہی تھا اور اب کی جھ دوسرے معمولی ہے غم آپ فراق کے زبر دست غم میں مجھ پر ٹوٹ پڑے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ میں اپنے عزیز وا قارب سے جدا ہو گیا ہوں اور میں ایک اجنبی مسافر بن گیا ہوں۔ راہ کی منزلیں بھی نئ نئ ہیں مجھے کوئی پہچا نتا بھی نہیں ہے ایسی حالت غربت ومسافرت اور کمزوری میں میری جلد خبر گیری فرمائے۔

> وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں مہیب اے غمز دوں کے حال سے آگاہ لے خبر

## حل لغات

مهیب، ڈرا وُنی۔

### شرر

قبر میں پیش آنے والے یقینی اور قطعی واقعات پراعلی حضرت علیہ الرحمۃ کوا تنایقین ہوگیا ہے گویا کیچھ ہی فاصلے پر
اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر کہدر ہے ہیں کہ قبر میں منکر و نکیر دونوں فرشتوں کی ایسی ڈراو نی صورتیں ہیں کہ الا مان
والحفیظ اور اس میں مستزاریہ کہ اپنے سوالات میں بڑی تختی اور نہایت ترش روئی سے لے جارہے ہیں حالا نکہ مرنے والے
بیچارے پہلے ہی اپنے گنا ہوں پڑم کے مارے ہیں اور غم بالائے غم یہ ہے کہ ڈراؤنے نکیرین بڑی تختی سے پوچھ کچھ کررہے
ہیں۔ان سب حالات سے آپ تو خود ہی بفضلہ تعالی باخبر ہیں کسی کے بتانے کے محتاج نہیں ہیں۔لہذا جلد مدد کو آئے اور
ہماری قبر میں بھر پورمد دفر مائے ایسانہ ہو کہ آپ کے گنہگار امتی امتحان میں فیل ہوجا کیں۔

مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتاہے بیکسی میں تیری راہ لے خبر

## شرح

مجھ گنہگارو جرم کارکومیدانِ حشر میں بارگا ہُ عدالت کے اندر پیش کیا جا چکا ہےاور دوسرا کوئی بھی اس بارگا ہُ عظمت وجلال میں سفارشی نہیں بن سکتاللہذاو ہمجرم اپنی بے کسی اور بے یا رو بے مددگاری کی حالت میں ایسے پیار مے مجبوب آپ ہی کاشدت سے انتظار کرر ہاہے فوراً مددکو آئے۔

> اہل عمل کو ان کے عمل کام آئینگے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر

ثرح

نیک لوگوں کوتو ان کے نیک عملو ں ہے نجات ملے گی لیکن مجھ جیسے گئھگار کوسوائے آپ کی ذات اور آپ کی شفاعت کے کوئی آسرانہیں۔

# اعمال اچھے تو قبر میں آرام ورنہ عذاب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسولِ خداعی ہے نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح علمیین میں لے جاتے ہیں تو جہاں مومنین کی روحیں رہتی ہیں اس کے پاس وہ پہلے پینچی ہوئی روحیں ایسی خوشی آتی ہیں جیسے کہ اس دنیا میں تم بھی اپنچ کسی غیب کے آنے پرخوش ہوتے ہو پھراس سے بو چھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے پھر کہتے ہیں کہ (اچھا بھی ٹھر و پھر بو چھلیا ذرا آرام کرنے دو کیونکہ میں دنیا ہے ٹم میں ہتلاتھا) پھر (وہ بتانے لگتا ہے) فلاں اس طرح ہے اور فلاں اس طرح ہے اور فلاں اس طرح ہے دو کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جواس سے پہلے مر چکاتھا کہ وہ تو مرگیا تمہارے پاس نہیں آیا۔ بیس کروہ رنے کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب دنیا ہے آگیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضروراس کودوز خ میں پہنچا دیا گیا۔ (احمد رنیا کی والروایة طویلة)

(۲) حضرت سعید بن میں اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اگر مطابقہ سے عرض کیایارسول اللہ واللہ علیہ جب ہے آپ نے مجھے مکر ونگیر کی ہیبت ناک آواز اور قبر کے ہیںجئے کا ذکر فرمایا ہے اس وقت سے مجھے کسی چیز ہے لی نہیں ہوتی ہے اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی ۔ آپ نے ارشا دفر مایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کا نوں میں بھی معلوم ہوتی ہے ، آنکھوں اللہ تعالی عنہا مکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوتی ہے اور مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سرمیں در دہوا اور اس کی شفقت والی ماں آ ہستہ آ ہتہ اپنے کا سر دباتی ہے اور وہ اس سے آرام وراحت یا تا ہے ۔ یا در کھا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بارے میں شک کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے اور وہ قبر میں اس طرح بھیج جائیں گے جیسے تعالی عنہا اس کے بارے میں شک کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے اور وہ قبر میں اس طرح بھیج جائیں گے جیسے تعالی عنہا اس کے بارے میں شک کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے اور وہ قبر میں اس طرح بھیج جائیں گے جیسے تعالی عنہا اس کے بارے میں شک کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے اور وہ قبر میں اس طرح بھیج جائیں گے جیسے تعالی عنہا اس کے بارے میں شک کرنے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے اور وہ قبر میں اس طرح بھیج جائیں گے جیسے تعالی عنہا اس کے بارے دیا جائے ۔ (بیہ قبل

مجھے پر بڑی جا نگداز مصیبت آن پڑی ہے میری مد دفر مائے۔

ہاہر زبانیں پیاں سے ہیں آفتاب گرم کوثر کے شاہ کثرہ اللہ لے خبر

#### حل لغات

# کوٹر کے شاہ ،اے حوش کوٹر کے مالک کٹرہ اللہ ، جملہ دعائیہ (اللہ عز وجل اسے خوب زیادہ کرے)

### شرح

یہ میدانِ حشر کا تصور نقشہ پیش کیا جار ہا ہے اما م اہل سنت علیہ الرحمۃ نے تصور بائد ھا ہے کہ حشر ہریا ہے آفا ب کے او پر نہایت گرم ہے پیاس کی وجہ ہے لوگوں کی زبا نیں ہا ہر نکل آئی ہیں۔اے حوضِ کوٹر کے ما لک اللہ تعالیٰ آپ کوخوب زیا دہ فضل وا نعامات عطا فر مائے اپنی پیاری امت پرترس کھائے اور ان کی یاوری فرمائے اور جامِ کوڑ عطا فرمائے۔ مانا کہ سخت مجمم ونا کارہ ہے رضا

مانا کہ سخت مجرم وناکارہ ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندۂ درگاہ لے خبر

### شر

مان لیا کیرضا مجرم و نا کارہ ہے لیکن بیتو مسلم ہے کہ آپ کا غلام ہی تو ہے بس اسی نسبت کی لاج ر کھ کر ہی مد د فرمائیے۔

# منقبت حضور غوثِ الاعظم رضى الله تعالىٰ عنه

بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سرباطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبدالقادر

#### حل لغات

قادر، قدرت رکھنے والا یعبدالقا در، نام ِ نامی اسم گرامی غوشے صدانی حسنی وحسینی رضی اللہ تعالی عند۔ سر باطن، پوشیدہ ہونے کا بھید۔

#### شرو

حضورغو ہے پاک کا نام عبدالقا در ہے جس کے معنی قا در کے بندے کے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ خدانے ان کو مقامِ محبو بیت عطا فرما کرفند رت وکرامت بھی عطا فرمائی ہےاوراللہ تعالیٰ کی صفت باطن کاراز آپ کی ذات میں مخفی ہےاوراسم

الهی ظاہر کی صفات بھی آپ میں نمایاں ہیں۔

#### فائده

اس میں اعلیٰ حضرت نے وہ قاعدہ بتایا کہ مضاف کی قدرومنزلت مضاف الیہ پرموقوف ہے بیہاں وہی قاعدہ ذہن میں سمجھیں کہ حضور سیدنا غو ہے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قا درِ مطلق کے عبد بیں تو قدر ومنزلت میں کون ہی کی ہے جبہ قا درِ مطلق نے آپ کواسرا اِ نظاہرہ و باطنہ سے نوازا ہے اور آپ جملہ کمالات ولایت کے جامع اور اسرا اِ الہیہ کے مخز ن بیں اسی مطلق نے آپ کواسرا اِ نظاہرہ و باطنہ سے نوازا ہے اور آپ جملہ کمالات ولایت کے جامع اور اسرا اِ الہیہ کے مخز ن بیں اسی لئے آپ جملہ اولیا ء کرام سے افضل واعلیٰ ہیں ۔ سند المحد ثین ، حجۃ اللہ فی الهند حضر سے شخ عبد الحق محدث وبلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ حضر سے غوث الاعظم کی کرامتیں بے شار ہیں جیسے پیغیبر خدافی کے مجز سے بے حدو بے حساب سے ایسے ہی حضور تربی کریم ہوئی ہوئی ہوئی اللہ تھا کہ وہ الشاین کی کرامات بوجہ تماثل من وجہ کے مثل رو زیمات تھیں درج ہے کہ بیں جناب جنور اگر میں گئی کو بیات ہوئی تھی اور ہیں طرح غوث الاعظم کے بدن پربھی مکھی نہیں بیٹھنی تھی اور اسی طرح غوشو اعظم کے بدن پربھی مکھی نہیں بیٹھنی بی تھی اور جیسا کہ مجسیا کہ میں رسولی مقبول کو بال و غائط ز مین کھاتی تھی اسی طرح غوث الاعظم کی بدن کا پسینہ معظم تھی اسی کے جیسا کہ جناب رسولی مقبول کو بال و غائط ز مین کھاتی تھی اسی طرح غوث الاعظم کی بول و براز ز مین لقمہ کر جاتی تھی اسی طرح خوث الاعظم کی بول و براز ز مین لقمہ کر جاتی تھی اسی کے حضور غوث و شاطعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا

# هذا وجود وجدى محمد مليله لاوجود عبدالقادر

یعنی پیرو جو دمر مطابقه کاو جو دے نه که عبدالقا در کا۔

اس کلام فیض التیام سے ثابت ہوا کی خوش الاعظم کی ذات حضور طابطہ کی ذات میں فناتھی اور ذا تاوصفا تاوقو لاً وفعلاً و عالاً و کمالاً فناء فی الرسول خے اور بیر تبہ سوائے ذات غوثیہ کے اور کسی کونصیب نہیں ہوا۔ مریدانِ صفا کو جا ہے کہ حضر ت غوثیہ کی محبت اپنے دل صدافت منزل میں ایسی رکھیں کہ وہ محبت زن وفر دوخویش وا قربا کی محبت پر غالب ہواور دل کے تگیزہ میں حضرت کے اسم کانقش ایسا قائم کریں کہ جب تک بیزندہ رہیں محونہ ہوں حضرت کی مناقب جب بگوش اعتقاد سنیں یقین کرلیں منکر نہ ہوں کیونکہ فرمایا ہے جناب رسول اللہ طابعہ نے کہ

من امن بکرامات الالیاء فقدامن بمعجزات الانبیاء و من الکرامات قد......انکر. (اُمجُرُ ات) جوایمان کے آئے کرامات الالیاء پروه ایمان الیام جرات پرجوکرامات کامکر ہے وہ مجزات کامکر ہے۔ مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے

# علم اسرار سے ماہر تبھی ہے عبدالقاور

#### شرح

شیخ عبدالقا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شریعت مطہرہ کے مفتی بھی ہیں اور امت کے قاضی بھی اور علم اسرارِ الہیہ کے ما ہر بھی ہیں جواصل میں علم تصوف اور اس کے راز ہیں۔

## مفتئ شرع

سیدناغو فِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوم تبہ اجتہا د حاصل تھالیکن آپ نے عمد اُ سے استعال نہیں فر مایا تا کہ امت میں انتثار نہ ہو جبکہ ندا ہب اربعہ پر اجماع امت ہو چکا اس لئے آپ نے امام خنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ ہب کی تقلید اختیار فر مائی اور آپ کے افتاء عالم اسلام میں تھیلے۔ چنانچہ آپ کی سوانح میں ہے کہ جب سند درسِ افتاء پر قدم رکھا محلّہ کے ایک چھوٹے سے مدرسہ میں درس و تدریس کا کام شروع کیا ، واعظ فر مانے گے کہ سالوں اور مہینوں میں نہیں دنوں اور ہفتوں میں ہی شہرت ہوگئی۔ طلباء کا ہجوم ہوا کہ گر دو پیش کے مکانات خرید نے پڑے میں مدرسہ نے ایک وسیج و شاہانہ شکوہ حاصل کرلیا۔ خانقاہ تیار ہوگئی جس سے تربیت پاکر علماء ، صلحاء و اولیاء اقصائے عالم میں پھیل گئے۔ مواعظ میں ہجوم کی وہ کثرت ہوگئی کہ لاکھوں کا اجتماع ہونے لگا دور دور سے فناوئی آنے گئے۔

#### لطيفه

اتی تقلید پرچضورغو شے اعظم کی طرف منسوب کتاب غذیۃ الطالبین میں رفع یدین وغیرہ کا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔اس کے علاوہ چند دیگر مسائل جس میں امام شافعی وامام احر حنبل رحمہ اللہ کے مسائل میں تو افق ہے کو دیکھ کرغیر مقلدین و ہا بی عوام کو دھو کہ دیتے ہوئے گہتے ہیں کہ غوشے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو و ہا بی تھا چنا نچہ و ہا ہوں کے سر دارمولوی ثناء اللہ امرتسری نے امرتسر کے جون ۹۳ سو مصفح ۳ پر صاف کھے دیا کہ الشیخ عبدالقا در جیلا نی بڑے بیکے موحد اور پورے متبع سنت جس کو آج کل کی اصطلاح میں اہل حدیث (وہا بی) کہا جاتا ہے۔

#### جواب

مختفین اہل سنت کے نزویک غنیۃ الطالبین حضورغو شِواعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی تصنیف نہیں تفصیل دیکھئے فقیر کا رسالہ''صدیۃ السالکین فی تو شیح غنیۃ الطالبین' اگر ہو بھی تو وہ بھی غیر مقلدین وہا بیہ کے مذہب کے بھی خلاف ہے اس کے ورجنوں مسائل الٹاغیر مقلدین وہا بیہ کے مذہب کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے مثلاً تقلید واجبہ جسے یہ لوگ شرک کہتے ہیں (۲) ڈاڑھی یکمشت پر قبضہ اور ان کی داڑھی چو تھے بٹن ہے بھی آگے (۳) سنت ہیں تر اور کے اور ان کے نزدیک ہیں تر اوت کبرعت ہے( ۴م) ہاتھوں کو بوسہ دینا ( ۵) ہز رگوں کی تعظیم کے لئے قیا م وغیرہ جنہیں بیصا حبانِ شرک یا بدعت میں شار کرتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کارسالہ' کیاغو شے اعظم و ہابی تھے''

#### دعوتِ حق

اگر غیر مقلدین کے نز دیک ان کے ہم مذہب خصاتو بسر وجیثم حضورغو شیو اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و معمولات کوشلیم کریں مثلاً غنیّۂ الطالبین میں لکھا ہے کہ اولیاءاللہ پرسر عالم ملکوت منکشف ہوتے ہیں اور ان پر عالم جبروت کے کئی علوم منکشف ہوجاتے ہیں عجیب وغریب علوم وحکمتیں ان پر القاء ہوتے ہیں اور کئی تنم کے علوم غیبیہ پر آ گاہ ہوتے ہیں۔

اورلکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولیا ءِ کرام کولوگوں کے دلوں کے اسرار سے مطلع فرمایا ہے کیونکہ میرے پرور دگار نے ان کے دلوں کوراز دان اور پوشیدہ باتو ں کاامین بنایا ہے اور پھر فرمایا کہ پھر ولی اللہ تو حید کی کری پر بیٹھ جاتا ہے پھراس سے تمام حجابات اور پر دے دورکر دیئے جاتے ہیں۔ بہر حال غیر مقلدین کی بید دیوانے کی بڑیا طفل تسلی ہے کیکن میر اتجر بہہے کہ بیہ معمولی ہی بات اپنے مطابق یا کر جتنے رنگ کے کالے سب باپ کے سالے شور مجاتے رہے ہیں۔

> منبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے مہر عرفان کا منور بھی ہے عبدالقادر

### شرر

آپتمام فیوض الہیہ کے منبع ہیں اور خاندانی نسبت وشرافت سے بزر گیوں اور بڑائیوں کا مجموعہ بھی ہیں اورعلوم الٰہی کے آفتاب میں آپ ہی کے نور کی روشنیاں چیکتی ہیں۔

### صفات ثلاثه

اس شعر میں حضورغو شےِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تین صفات بیان کی گئی ہیں ان ہر نتیوں پر بحث کے لئے دفائر در کار ہیں۔ یہاں پرسیدنا امام ربانی حضورمجد دالف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کاایک مکتوب جامع عرض کر دوں اس میں آپ کی صفاتِ عالیہ کی تعریف خود بخو دہوجائے گی۔

حضرت شیخ موصوف رضی الله تعالی عنه کے مکتوبات میں ہے الله عز وجل کو پینچنے کے دوطریقے ہیں ایک طریقہ نبوت کا ہے اور اس طریقه سے انبیا علیہم السلام بغیر کسی وسیلہ کے الله تعالی کو پہنچ جاتے ہیں اور بیہ خاتم الانبیاءرسول الله واقعیقہ کی ذاتِ گرامی پرختم ہو چکا ہے اور دوسرا طریقہ و لابت ہے اور اس طریقہ پر چلنے والے الله تعالی کو بالواسطہ پہنچتے ہیں اور بیہ ا قطاب واو تا د، ابدال ، نجباء او رعامة الاولياء بين او راس طريقة مين واسطة حضرت على رضى الله تعالى عنه بين اور يه مصب عالى السي واستها و المنها و الله تعالى عنها و المنها و المنها و المنها عنه و الله تعالى عنه المن مقام مين حضرت على رضى الله تعالى عنه كواسي مقام مين حضرت على رضى الله تعالى عنه كواسي بيدا ہونے بهلے بھى يه مقام الله تعالى عنه كواسي بين ميرے خيال مين حضرت على رضى الله تعالى عنه كواسي بيدا ہونے ہيں ميرے خيال مين حضرت على رضى الله تعالى عنه كواسي بين المور على مين الله تعالى عنه كواسي بين المور جش خض كو يه فيض بين الله بين كى و ساطت سے بين الله تعالى عنه كا و صالى ہوا تو يه و منتها ء اور اس مقام كے وائز كى كامركز ان كے ساتھ متعلق ہوا و رجب حضرت على رضى الله تعالى عنه كا و صالى ہوا تو يه منصب حسنين كريمين كے والے كر ديا ان كے بيات متحدث تيب سے بيد منصب امامول كوماتار ہا ائمه كرام ميں سے ہرا يك كه منصب حسنين كريمين كوما طت سے فيوض و بين تحدث تيب سے بيد منصب عالى الله بين اور جب سلطان نوالا و يون كومالوت كومالا من الولياء بي منصب عالى آپ كے حواله كر ديا اور ان حضرات تيب منصب عالى آپ كے حواله كر ديا اور ان حضرات تيب منصب عالى آپ كے حواله كر ديا اور ان حضرات تيب كومالا من كومالوت كومالوت كومالوت كومالا منالولا عنه كومالوكوم و شواعظم و منى الله تعالى عنه كر ذمانه ميں بھى الا اور اقطاب ، نجاء ، اولياء كوفو شواعظم و منى الله تعالى عنه كر ذمانه ميں بھى الا اور اقطاب ، نجاء ، اولياء كوفو شواعظم و منى الله مائى المن را اور اور بيدشم آپ كى و ساطت فيض الله مائى المور كيا من من الله منار اور و يومنص عالى آپ كي و ساطت فيض الله و اشار و من ساطت فيض الله و التحد الله الله و ساطت فيض الله و الله و ساطت كے التحد الله و الله

رافلت شموس الاولين وشمسنا

ابداعلى افق العلى لاتغرب

(قصيدهٔ غوثيه)

ہم سے پہلےلوگوں کے آفتاب غروب ہو گئے اور ہمارا آفتاب ہمیشہ بلندی کے آسانوں پررہے گااورغروب نہ ہوگا۔ شموس ٹمس کی جمع جس کے معنی آفتاب اوراس جگہٹس سے مرا دہدایت وارشاد کے فیوضات کا آفتاب مراد ہے اور افول سے فیوضا ہے مذکورہ کامنقطع ہوجانا مرا دہے نیز آپ کے ساتھ بھی اس شے نے تعلق پکڑا جو پہلوں کے ساتھ یعنی وہ اولیا ءکرام کوفیض پہنچانے کاواسطہ ہے۔ ( مکتوبات جلد ۳۵ صفح ۲۵۲)

#### ازاله وهم

بعض صاحبان مطالعہ کی کمی سے یامحض وہم سے کہہ دیتے ہیں کہ مجد دِالف ٹانی غو شِو پاک سے افضل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگروہ کسی ضد سے کہتے ہیں توروحا نیت کے قانون پر تباہ و ہر با دہیں ہاں سابق دور میں بعض ہزرگوں کی ہزرگ مسلم مثلاً سیدنا ابوالحن شاذ کی اورحضور داتا قدس سر ہمالیکن جب تمام اولیائے امت نے غو شے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے

ظهور کے بعدان کی فضیلت تمام اولیاء نے تسلیم کر لی تو اب ایسی بحثوں کا کیافائدہ ۔تفصیل دیکھئے فقیر کارسالہ'' قدم غو ہے جلی برگر دن ہرولی''

#### لطيفه

بعض چشتیہ سیدنا نظام الدین دہلوی کوافضل ثابت کرنے کی کوشش کی ان کار دسر کار گوڑہ قدس سرہ نے خوب فرمایا۔ ( مکتوبات ِگوڑہ)

قطب ابدال بھی ہے محو ارشاد بھی ہے مرکز دائرہ سر بھی ہے عبدالقادر

#### حل لغات

قطب،اصل میں چکی کی کلی ہے عرف میں سر دارقم اور وہ و لی جس کے سپر دکسی علاقہ کا انتظام ہو۔ابدال، بدل کی جمع ہے اور اہل تصوف کے نز دیک اولیا ءاللہ کاوہ گروہ جس کے سپر دونیا کا انتظام ہواور ایک کے انتقال کے بعد دوسرا اس کے قائم مقام کیا جاتا ہے۔محو، پہیہ،وہیل کا دھڑا جس پر پہیہ گھومتا ہے،مرکز ،گاڑنے کی جگہ۔ دائرہ، گول خط۔سر بکسسرالسین راز بھیداسرار جمع ہے۔

### شرر

غو ثالاً عظم رضی اللہ تعالی عنہ ابدال کے سر دار ہیں اور وعظ ونصیحت اور رہنمائی کے محور بھی اور خدائے ہزرگ و ہرتر کے دائر ہ اسرار کے مرکز بھی۔

# حضور غوثِ اعظم رضى الله تعالىٰ عنه قطب الاقطاب والابدال

اس میں توشک کی گنجائش ہی نہیں جب آپ کا قدم جملہ اولیاء کی گر دن پر ہے اس کی تفصیل اسی شرح حدا کق بخشش کے حصہ اول میں گزری ہے۔ اسی لئے آپ کوقطب الابدال کہنا ماننا عین مراد ہے اور بیہ قاعدہ اپنے مقام پر مسلم ہے کہ ابدال بنانا آپ کے سپر دتھا یعنی ہفت اقلیم میں جالیس ابدال ہروفت رہتے ہیں ان کا تقرر آپ کے اختیار میں ہے جا ہے جور کووہ منصب عطا فرمادیں۔

# چور کو ابدال بنادیا

خادم نے اطلاع دی کے فلاں شیخ کامل فوت ہو گیا ہے ان کی جگہ کوئی مقرر فرما دیجئے ۔اس رات کوہی کا شانہ غو میت

میں ایک شخص داخل ہوکر اندھا ہوگیا آپ نے اس کا ہاتھ بکڑ کر پوچھا تو کون ہے گڑ گڑا کر بولا چور ہوںغریبی اور فاقہ کے ہاتھوں مجبور ہوکر آیا تھا یہاں پہنچ کراندھا ہو گیا ہوں آپ کوترس آ گیا۔لب مبارک آنکھوں کولگایا تو بہکرائی سینہ کوا نوار سے بھر کراورو لی بنا کران بزرگ کی جگہ ابدالیت کے درجہ پر مامور کر دیا۔

## محور ارشاد

# مركز اسرار الهيه

اسرارِ الہیہ ہی تو ولایت کی علامت ہے اور حضورغو شِواعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ اولیاء کے سر دار ہیں تواس معنی پر آپ مرکز اسرارِ الہیہ بھی ہیں۔حضرت قاضی ابو بکر بن موفق الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی شانِ علمی کاا ظہاریوں فر ماتے ہیں

# وهو مقرب والمكا شفة جهرة بغيوب اسرار وستر ضمائر

آپاللدتعالی کی بارگاہ کے مقرب ہیں آپ پر عالم غیب سے پوشیدہ اسرار درموز ظاہر ہوئے۔

بلكه خودغو شِاعظهم رضى الله تعالى عندا پنے دعو ؤں میں بار بارفر ماتے ہیں ایک دعویٰ ملا حظہ ہو

اگرمیری زبان پرشر بعت کی رکاوٹ کی لگام نہ ہوتو میں تم کوان سب چیز وں کی خبر دیدوں جوتم اپنے گھر میں کھاتے اور رکھتے ہوتم سب میرے سامنے شیشے کی بوتلوں کی طرح ہوجن کے ظاہراور باطن سب کچھ نظر آتے ہیں۔ ( بہجۃ الاسرار صفحہ۲۷ )

سلکِ عرفان کی ضیاء ہے یہی درمختار فخر اشباہ ونظائر بھی ہے عبدالقا در

### حل لغات

سلک،موتیوں کی لڑی ۔عرفان ،اللہ کی پہچان ۔ ضیاء ،روشنی ۔ در ،موتی ۔ مختار ، پیندیدہ ۔فخر ،جس پر فخر و ناز کیا جائے۔اشباہ ،شبہ کی جمع ہمشکل ،ہم جنس۔نظائر ،نظیر کی جمع مثل ، درِمختاراوراشباہ و نظائر کتابوں کے نام بھی ہیں۔

## شرح

خداوندقد وس جل شانہ کی عرفان کی موتوں کی لڑی کی روشنی یعنی اولیاءاللہ کی جماعتوں کے نورِ ہدایت دراصل یہی غو دیا پاک ہیں جوخدا کے پسندیدہ اور منتخب موتی ہیں اور ہم جنس وہم مباہات کے لئے فخر ومباہات بھی سیدناغو ث الاعظم شیخ عبدالقا در ہی ہیں۔

سیدناغو شےِاعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ جملہ عارفین کے لئے نورِ مہدایت ہیں۔آپ نے ظاہری اور باطنی علوم کا درس بھی جاری فرمایا جس سے اکثر خلق اللّٰہ نے مدایت قبول کی اور آج تک آپ کے نام لیوا اور آپ سے مستفیض ہونے والے موجود ہیں۔

## نقد سودا

آپ کے باطنی فیوضات و ہر کات تا قیامت پر فقیر بہت کچھ لکھے چکا ہے آپ کا ظاہری فیض بھی ہروقت جاری ہے جو بھی بصد قِ دل اور پچی عقیدت ہے آپ کو یا دکر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عطاوا ذن سے مد دفر ماتے ہیں۔ چند مشاہدات ملا حظہ ہوں

صلوٰ قالاسرار (غوثیہ) کےعلاوہ وظیفہ یہا شیہ عبدالقادر جیلانی شیئا للُّٹھی حل المشکلات میں مشہور ہے۔ شاہ ولی اللّہ محدث دہلوی رحمۃ اللّہ تعالیٰ علیہ 'الا نتباہ'' میں لکھتے ہیں کہاس کی ترکیب ریہ ہے کہاول دور کعت نفل بعدازاں ایک سو گیارہ ہار درو دشریف اس کے بعدا یک سو گیارہ ہار کلمہ تمجیداس کے بعد شیئا للّہ یہا شیہ عبدالقادر جیلانہی رڑھے۔

## دلائل جواز

اس وظیفہ کا اعدائے اولیا ءکوا نکارہے بلکہ فتوائے شرک تو ان کاطر وَا متیاز ہے حالانکہ انہی کے پیشوا شاہ و لی اللہ کے علاوہ ان کے دیگرا کا ہر بھی اس کے جواز کے قائل ہیں مثلاً مولوی رشید احمد گنگوہی فناوی رشید بیصفی اور مولوی اشرف علی تھانوی فناوی اشر فیہ جلد اصفحہ ۲ وامدا دالفتاوی جلد اصفح ۹۴ میں جواز کافتوی ویا۔ مزید تفصیل فقیر کارسالہ ''یہ عبد القادر جیلانی شیئا للّٰہ''پڑے ھئے۔

#### حكايت

ایک عورت حضورغو شے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرید نی تھی اس پرایک فاست عاشق ہو گیا۔ایک دن وہ ہا ہر پہاڑ کی طرف غار کی طرف سی کام کے لئے جارہی تھی تو فاست کو بھی اس کے جانے کاعلم ہو گیا پہنچ کراہے پکڑ کراس کے دامنِ عصمت کو چاک کرنا جا ہاتو عورت نے حضورغو شے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا

الغياث يا غوث العظم ، الغياث ياغوث الثقلين ، الغياث ياشيخ محى الدين ،

الغياث ياسيد عبدالقادر

اس و قت حضورغو شےِاعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ دضوفر مار ہے تھے آپ نے کھڑادیں غار کی طرف پھنکیں وہ کھڑا 'ئیں اس فاسق پر گلی یہاں تک کہ وہ مر گیا وہ عورت نعلین لے کر حضرت غو شےِ اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تمام قصہ سنایا۔( تفرق کا لخاطرصفحہ ۳۷)

> اس کے فرمان میں سب شارح تھم شارع مظہر ناہی وامر بھی ہے عبدالقادر

### حل لغات

شارح ،شرح کرنے والا۔شارع ،حضور واللہ و مظہر ، جائے ظہور ۔ ناہی ، منع کرنے والا ۔ امر ، تکم دینے والا ۔

### شرح

حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جملہ فرمو دات حضور طابقہ کے حکم کی پوری وضاحت و شرح ہیں اور ناہی و آمر حضور طابقہ کے سرایا مظہر سید ناعبد القا در جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

# شارح حکم شارع

شارح یعنی نبی پاک ایستان کے آپ بہترین شارح بیں آپ کی ملی زندگی کے علاوہ آپ کی تقاریر کے مجموعہ آج بھی ملتے بیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رسول اکرم آفیا ہے کہ دین اسلام کی کتنی بہترین شرح فرمائی ہے۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں

> ہرمسلمان کے لئے ان چیز وں کا ہونا ضروری ہے۔ (اول)احکام الٰہی کی پابندی اور تقیل کرنا۔

( دوم ) ان چیز وں ہے جن کے لئے اللہ تعالی منع فرما تا ہے احتر از کرنا اور بچنا۔

(سوم) قضاوقدر برراضی رہنا مبھی تقدیر کا شاکی نہ ہو۔

ان نتنوں خصوصیتوں ہے بھی خالی ندر ہنااسلام کا پہلا درجہ ہے لہٰذا ہر مسلمان پرلازم ہے کہ وہ ان کا پابندر ہے اور ہمیشہا پنے دل میں ان کا خیال رکھے اور ان پر کاربند ہوسنت کی پیروی کرنا اور بدعت سے بچنا اور رسول اللے ہے کا حکم ماننا خدا کوواحد مطلق سمجھنا۔

# علمى مقام

آپ کے علمی مقام کو مخالفین بھی مان گئے اسی علمی مقام کے تحت واقعی آپ شارح علم شارع علیہ السلام ہیں۔ (۱) امام شعرانی قدس سرہ نے فر مایا

يتكلم في ثلاثة عشرة علماً. (طبقات جلداصفح ١٢٧)

آپغو شِاعظم رضی الله تعالی عنه تیره علوم میں تقریر فرماتے۔ اسی لئے کسی شاعر نے فرمایا

پيش روجـمـلـه قـصيخان عرب عجمي شدند

كه بسے تساز گسى ولطف وقبصاحت وارد

آپ کے سامنے تمام فصحائے عرب گونگے ہوگئے اس لئے کہ آپ کی گفتگوفصاحت ولطافت و تازگی ہے بھر پور ہے۔

# ابن الجوزي رحمه الله نے گھٹنے ٹیک دیئے

اہل علم کومعلوم ہے کہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام اولیاء کے خلاف تھے بالحضوص حضورغو فی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تو بنتی ہی نہتی ۔ اس لئے آپ نے اوائل میں تلبیس اہلیس (کتب) میں اولیاء کے خلاف خوب لکھالیکن اللہ تعالی عنہ سے تو بنتی ہی نہتی میں پھنس گئے۔ آپ نے ایک آبیت کی گیارہ وجوہ بیان کئے یہاں ابن الجوزی کاعلم جواب دے گیااس کے بعد آپ نے چالیس وجوہ بیان کئے جوابن الجوزی ہکا بکارہ گئے بالآخر حضورغو فی واعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام کا اعتراف کیا۔ (قلائد الجواہر)

بلکہ بعد کومرید ہوکر خلافت ہے نوازے گئے شاید اس کے بعد ہی صفۃ الصفو ۃ وغیرہ کتابیں لکھیں جو فضائل وکمالا ہے اولیاء پر مشتمل ہیں۔

#### لطيفه

مخالفین کے دھو کہ و فریب کی ایک نشانی رہے تھی ہے کہ وہ ابن الجوزی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ کے اوائل کے دور کے حوالے وکھا کرعوام کو گمراہ کرتے ہیں۔

## ملفوظات

آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ ٹھیمرانا اور اس کی ذات وصفات کومنز ہ جاننا اس پر کوئی تہمت نہ
لگانا بغیر کسی شک وشبہ کے دین اسلام کوسچا ماننا ،مصیبت کے وقت صبر کرنا اور ہر حالت میں ثابت قدم رہنا اور اللہ ہے اس کا
فضل وکرم طلب کرنا ، ناکا می سے مایوس ہرگز نہ ہونا اور اس کی ذات پر ہروقت امیدر کھنا ، دشمنی و کینہ ہے احتر از کرنا ، ہم
جماعت ہوکر عبادت الٰہی بجالا نا اور خدا کے واسطے آپس میں محبت رکھنا اور کینہ سے بچنا اور بندگی الٰہی سے زینت حاصل کرنا
، ہروقت اس کی جانب متوجہ رہنا اور اس سے ہرگز روگر دانی نہ کرنا ، تو بہ میں عجلت کرنا اور شب وروز میں بھی اس کی یا د سے
عافل نہ رہنا اور عذر ہے بھی ستی نہ کرنا ۔

ہرایک مسلمان کے لئے ضروری ہے بلکہ ہرشخص کوالیا کرنا چا ہیےاس امید پر کیمکن ہے کہاللہ تعالیٰ جوارحم الرحمین ہے ہم پررحم فرمائے اور نیک بخت عطا فرمائے ۔وہ اس دوزخ ہے امان دے اور نعمت ہائے بہشت جہاں کنواری بیوا وُں کی صحبت التجھے التجھے گھوڑوں کی سواری ،مفرح خوشہو اور حسینہ جمیلہ حوروں کی خوش آئندہ آوازیں خوشحال کریں گی اور پیغمبروں شہیدوں اور نیک بندوں کے ساتھ مرجبۂ اعلے بخشے گا۔

حضرت غو شوپاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم اللہ ہمجھے خواب میں حکم فرمار ہے ہیں کہتم ہات
کیوں نہیں کرتے عرض کیا کہ میں مجمی ہوں ۔حضورا کرم اللہ نے سات دفعہ کچھ پڑھ کرمیرے منہ میں پھو نکا اور فرمایا وعظ
کر۔ دوسرے روزنما نے ظہر کے بعد میں منبر پر ببیٹامیرے ار دگر دبہت مجمع تھاسوچ رہاتھا کہ کیا کہوں۔ اسی وقت میرے جد
امجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے اور چھ مرتبہ کچھ پڑھ کر دم کیا۔ میری زبان فوراً کھل گئی سارے بغداد
میں میرے وعظ کے چر ہے ہونے گئے و شالا عظم کواللہ تعالی نے برا ہ راست حضور نبی کریم اللہ کے علم و حکمت سے نواز ا

آپ کی مجلس میں چھوٹے بڑے ،غریب وامیر اور آقاو غلام کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ با دشاہ اوروزراء آپ کی مجلس میں نیاز مندانہ حاضر ہوتے اور باا دب بیٹھتے آپ کو جو پچھ فر مانا ہوتا ہے دھڑک فر ماتے ،سلاطین وقت پرکڑی ہے کڑی تنقید کی جاتی لیکن وہ اس اوب میں اور ہیں تھا اس کو سنتے جس طرح دوسر ہے ہوا م الناس چنا نچھان مجالس میں اکثر و بیشتر اس طرح سے عام تنقید فر ماتے ۔اے علم عمل میں خیانت کرنے والے! تم کوان خدار سیدہ بزرگوں سے کیا نسبت۔اے اللہ کے دشمنو! اے اللہ کے بندوں کے ڈاکوؤں تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو یہ نفاق کب تک اے عالمو! اے زاہدو! با دشاہوں اور سلطانوں کے لئے تم کب تک منافق سے رہوگے تا کہان سے دنیا کا مال وزر شہوات ولذت حاصل

کرتے رہوتم اورا کثر شاہانِ وقت اللہ کے مال اوراس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن ہو۔

بارِالہ منافقوں کی شوکت تو ڑ دےاوران کوذلیل فر ما،ان کوتو بہ کی تو فیق دےاور ظالموں کا قلع قمع فرما،ز مین کوان سے یا ک کردے یاان کی اصلاح فرما۔

اے با دشاہو!اے ظالمو!اے غلامو!اوراے منصفو!اوراے منافقو!اوراے مخلصو! دنیاا یک محدود وقت تک ہے اور اسے مخلصو! دنیا ایک محدود وقت تک ہے اور استحرت میں تمہارا حساب ہوگااورا پنے مجاہدے اور زہد ہے جملہ ماسوااللہ سے کوچھوڑ و،غیر سے طلب کو پاک کروجس نے دنیا کے امیروں سے خوف یا طمع کو دلوں میں جگہ دی وہ موحد یا نائب رسول تیک ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا کیونکہ خالق کے بدلے گلوق سے امید وخوف رکھنا شرک ہے۔

اے مخلوق اور اسباب کی پرستش کرنے والے منافقوحق تعالیٰ کو بھلانے والے گردن جھکا پھر تو بہ کراس کے بعد علم سکھا در عمل کراور مخلص بن ور نہ ہدایت نہ یا ٹیگا۔

تم رمضان میںا پنے نفسوں کو پانی پینے ہے رو کتے ہواور جب افطار کاوفت آتا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہوان پرظلم کرکے جومال تم نے ان ہے لوٹا اس کو نگلتے ہو۔

اےلوگو!افسوس کیتم سیر ہوکر کھاتے ہواور تمہارے پڑوی بھو کے ہیں اور پھرتم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ تمہاراا بمان صحیح نہیں وغیرہ وغیرہ۔

# مظهر ناهی و آمر

حضورغو شے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور طلقہ کی صفت آمر و نا ہی کے مظہر تھے چندنمونے آپ کی ان دونو ں صفتوں کے ملاحظ ہوں۔

دیکھو! نبی کریم اللہ استے ہاتھ ہے سائل کو دیا کرتے اور اپنی اونڈی کوچارہ ڈالتے اس کا دو دھ دو ہے اور اپنا کریہ سیا کرتے تم ان کی مطابقت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جبکہ اقوال وا فعال میں ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ اے عالمو، اے فقہیو، اے زاہدو، اے عابدو، اے صوفیو تم میں کوئی ایسانہیں جو تو بہ کا حاجت مند نہ ہو۔ ہمارے پاس تمہاری موت اور حیات کی ساری خبریں ہیں تچی محبت میں جس میں تغیر نہیں آسکتا وہ محبت الہی ہے وہی ہے جس کوتم اپنے دل کی آتھوں ہے دیکھتے ہو اور وہی محبت روحانی صدیقوں کی محبت ہے۔

اےنفس ،خواہش،طبیعت اور شیطان کے ہندو میں تمہیں کیا بتا وُں میرے پاس تو حق درحق ،مغز درمغز اور صفا در صفا تو ڑنے اور جوڑنے کےسوا کیچھ بھی نہیں یعنی تو ڑنا ماسوااللہ سے اور جوڑنا اللہ ہے۔ اے منافقو!اے دعویٰ کرنے والو!اے حجوٹو میں تمہاری ہوس کا قائل نہیں اہل دل کی صحبت اختیار کرو تا کیتم کو بھی دل نصیب ہولیکن تمہارے میاس دل قو ہے ہی نہیں تم تو سرایانفس وطبیعت اور ہواو ہوس ہو۔

## باشندگانِ بغداد سے خطاب

اے بغداد کے رہنے والوتمہارے اندر نفاق زیادہ اور اخلاص کم ہوگیا ہے اور اقوال بلاعمال بڑھ گئے ہیں اور عمل کے بغیر قول کسی کام کانہیں تمہارے اعمال کابڑا حصہ جسم بےروح ہے کیونکہ روح اخلاص وتو حیدوسنت رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعلقہ برقائم ہے خفلت مت کرواور اپنی حالت کو بلٹو تا کہ تمہیں راہ ملے جاگ اُٹھوا ہے سونے والوجاگ اُٹھوجس برتم نے اعتماد کیاوہ تمہارا معبود ہے اور جس برنفع یا نقصان میں تمہاری نظر بڑے اور تم ایسا سمجھو کہ اس کے ہاتھوں حق تعالی نفع ونقصان کوجاری کرنے والا ہے وہ تمہارا معبود ہے اور عنقر بیب تم کو اپنا انجام نظر آجائے گا۔

## درباری علماء زهاد اور سلاطین سے خطاب

اے علم وعمل میں خیانت کرنے والو! تم کوان ہے کیا نسبت اے اللہ اور اس کے رسول کے وشمنو! اے اللہ کے بندوں! ڈاکہڈالنےوالوتم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہویہ نفاق کب تک۔

اے عالمو،اے زاہدو!بادشاہوں اور سلطانوں کے لئے کب تک تم منافق ہے رہو گے کہتم ان سے اپنا زرو مال شہوات ولذات حاصل کرتے ہوتم اورا کثر با دشاہانِ و قت اللّٰہ کے مال اوراس کے بندوں کے بارے میں ظالم اور خیانت کرنے والے ہو۔

اےالہی منافقوں کی شوکت تو ڑ دےاوران کوذلیل فر ما کریا ان کوتو بہ کی تو فیق عطا فرمااور ظالموں کا قلع قمع فرما دے زمین کوان سے پاک فرما دے یاان کی اصلاح فرما (آمین) (اقتباسات از الفتح الربانی)

اس عمومی خطاب میں اکثر تخصیص بھی فرمایا کرتے تھے اکثر امراء وسلاطین وقت آپ کی خدمت میں دعائے خیر کے حصول کے لئے حاضر ہوتے اس موقع پر آپ ان کوفییے قرماتے اور وعیداللی سے ڈراتے ۔ایک بارالمستنجد بااللہ آپ کی خدمت بیں دس تو ٹر سے اشر فیوں کے پیش کئے اور قبول فرمانے پر اصر ار کی خدمت بار کت میں باریاب ہوااور حضرت کی خدمت میں دس تو ٹر سے اشر فیوں کے پیش کئے اور قبول فرمانے پر اصر ار کیا ۔ آپ نے دونوں ہاتھوں میں چند اشر فیوں کو لے کرر گڑا تو اس وقت ان سے خون ٹیکنے لگا اور اس وقت حضرت نے اس مستنجد سے فرمایا تمہمیں اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسانوں کا خون کھاتے ہوا ور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو۔ اس خلیفہ پر ایسی ہمیت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہوگیا حضرت نے جلال سے فرمایا اگر تمہار انسبتی رشتہ نبی کر پر مطابقہ سے خلیفہ پر ایسی ہوتے تھے اور نہ ہی کسی خلیفہ پر انسی ہوتے تھے اور نہ ہی کسی کی با دشاہ یا وزیر کے لئے تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی کسی ک

وزیریا حاکم کے دروازہ پر گئے۔

اگر کوئی خلیفہ آتا تو آپ قصداً اپنے دولت خانے تشریف لے جاتے اگر خلیفہ بیڑہ جاتا تو آپ تشریف لاتے امراء ہے آپ سخت گفتگو کرتے فرماتے کہ ان کے دل کامیل بہت سخت ہے تندو تیز الفاظ اس میل کو کھرچ سکتے ہیں۔ ذی تصرف بھی ہے ماذون بھی مختار بھی ہے کارِ عالم کا مدیر بھی ہے عبدالقا در

### حل لغات

ذی تصرف،صاحب اختیار۔ماذون ،اللہ تعالیٰ ہے اجازت دیا ہوا ،با صلاحیت وہ غلام جس کو ما لک نے لین دین اورخرید وفروخت کی اجازت دے دی ہو مختار ،منتخب ، پسندیدہ۔کارِ عالم ، دنیا کا کام۔مدیر ،تدبیر کرنے والا۔

### شرح

حضرت غویث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور کیا گئے گی جانب سےصاحب اختیار اور صاحب اجازت بھی ہیں اور اپنے آقا کے پیندیدہ بھی ہیں اور کا ئنات کے امور ( کام) کے مدبر بھی سیدنا عبدالقا در رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

### ذی تصرف

حضورغو ہے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات کا کیا کہنا کرامات ِغوثیہ پڑھنے پر یوں محسوں ہوتا ہے کہ آپسرایا تصرف ہی تصرف ہیں۔ چندنمونے ملاحظہ فرما کیں

حضورغو خِاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا یک عورت اپنا بچہ سپر دکرتی ہے کچھ کے بعد ریا ضت ہے نجیف و کیھے کراور جو کی روٹی کھاتے پاکرکہتی ہے خوب میں نے اپنا لخت جگراس لئے سپر دکیا تھا کہ وہ سوکھی روٹیاں کھا کر کانٹا بن جائے اورآپ مرغ اُڑا ئیں جس کی ہڈیاں سامنے رکابی میں پڑی ہوئی تھیں ۔

آپ نے جیسے ہی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ دیاتو مرغ زندہ ہوکر کہنے لگا۔ فرمایا تیرا بیٹا بھی جب اس قابل ہوجائے گاتو سب کچھ کھائے گا۔ (الفتاوی البحدیثیه)

# مفلوج ونابينا بچه تندرست هوگيا

ایک ناجر کے یہاں ضیافت پر گئے کھانے چننے کے ساتھ دسترخوان کے گوشے پرایک بند مٹکا بھی ر کھ دیا گیا۔ آپ کی ہیبت سے سب لوگ خاموش تھے کھانے کے بعداشارہ سے مٹکا کو کھلوایا تو اندر سے ایک مفلوج اور ما درزا داند ھا بچہ برآمد ہوا جوآپ کی دعا سےفوراً تندرست ہوگیا۔

### فقهاء كاعلم سلب كرليا

ایک سوفقہاء مختلف سوالات سوچ کرامتحان لینے کوآئے آپ نے نظر جوڈالی دیوانگی طاری ہوگئی کپڑے پھاڑ دیئے اور پچھ دیر بعد قدموں پرگر پڑے۔نامور فقہاء تھے آپ کاابتدائی زمانہ تھاشہر میں ایک شور پڑ گیااس کے بعد آپ نے سب کو سینے سے لگا کر ہرایک سوال کا خود ہی بتا دیا اور خود ہی جواب دیا سب متحیر تھے فقہاء نے بتایا کہ پہلے ان کاعلم بھی سلب ہوگیا تھا۔

### طے ارض کا کمال

ایک شب ہاہر نکلے تو ایک صاحب پیچھے ہو لئے درواز ہُشہر سے نکلتے ہی ایک ایک پررونق شے دیکھے کرمتھیر ہوئے پھر ایک گھر میں گئے۔ بیصاحب تو ستون کے پیچھے حجب گئے پھر کرا ہنے کی آواز آئی پھرایک بیار لایا گیااس کے بعد ایک سر بر ہنہ کمبی مونچھوں والاشخص آیا جس کی مونچھیں کٹوا کراور کلمہ کی تعلیم دے کرنا م محدر کھا۔ بیار مرگیا آپ نے لوگوں سے فرمایا مجھے تھم ہوا کیاس کومتو فی کا قائم مقام بنادوں۔

اس کے بعد واپس چلے آئے بہت کم عرصہ لگامنج کوان صاحب نے جوشب کاوا قعہ پوچھاتو فرمایا وہ شہر نہا وند تھا جو لوگ جمع تھے وہ ابدال تھے۔مرنے والا بھی انہیں میں تھا جو بیار کو کاند ھے پر اُٹھا کرلا یا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جنہیں مسلمان کیا گیا وہ قسطنطنیہ کاعیسائی تھاوہ قائم مقام بنا دیا گیا کسی ہے اس کاذکرنہ کرنا۔

## ایرانی لشکر کو لوٹادیا

شاۂ ایران نے بغداد پر پورش کی خلیفہ نہز م امدا دجا ہی آپ نے شخ علی سے کہلا بھیجا کہ بغداد سے چلے جا وُ بتا دیا کہ لشکر کے آخری کنارہ پر خیمہ میں تین شخص ہوں گےان سے کہنا اگر کہیں کسی دوسرے کے حکم سے آئے ہیں تو جواب میں تم بھی کہنا۔ چنا نچہ یہی ہوا جوا ب بن کرا یک شخص نے ہاتھ بڑھا کر خیمہ کے بند کھول دیئے جس کے ساتھ ہی پورے کا پورالشکر خاموثی کے ساتھ واپس چلا گیا۔

### سترعورتوں سے مقاربت

ا یک عقیدت مند خادم نے خود کوا یک رات سترعورتوں سے مقار بت کرتے دیکھا۔ صبح اس نے حاضر ہوکر خوا ب سنایا فر مایا گھبرا وُنہیں مجھے علم ہو گیا تھا کہتم سترعورتوں سے زنا کے مرتکب ہوگے۔ میں نے خدا سے دعا کی کہان گنا ہوں کو بیداری سے خواب میں بدل دیں یہی ہوااورتم عدا بِ الیم سے فج گئے۔

## فاقوں اور بھوک کی عظمت

ا کیٹ خض اس حالت میں حاضر ہوئے کہ خود بھی فاقے سے تنھاور بال بچوں نے بھی کئی روز سے نہ کھایا تھا۔ سلام کیا تو فرمایا بھوک خزانوں میں سےا کی خزانہ ہے جسے دوست رکھتا ہے اُسی کو ہی بیعطا فرما تا ہے۔ جب بندہ تین روز تک کچھ نہیں کھا تا تو خدا کہتا ہے کہتم نے میری وجہ ہے کچھ نہیں کھایا اب میں تجھے کھلاؤں گا۔مصیبت گزرر ہی تھی دل کی حالت بتار ہی تھی قریب تھا کہ چیخ اُٹھیں گے مگرا شارہ سے روک دیا اور پھر فرمایا کہ خدا جب اپنے بندے کی آز مائش کرتا ہے اور وہ اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھتا ہے تو وہ اسے دو گنا اجرعطا فرما تا ہے۔

اس کے بعد آپ نے قریب بلایا اور پوشید گی کے ساتھ کچھ پیش کر دیا اس پر کچھ کہنا چاہا فر مایا خاموش رہوفقیر کو چھپانا ہی بہتر ہےان کانام شیخ ابومحمد الجونی تھا۔

## ولی کامل کی زیارت کرادی

ایک شخص کو حضرت شیخ احمد رفاعی سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ غو نے پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے سے دفعتۂ خیال ہوا کہ اُن ہے بھی ملاقات ہوجاتی تو بہتر تھا۔ادھر خیال گزراادھر آپ نے فرمایا شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کرلو پھر کر جو دیکھا تو ایک بارعب بزرگ بیٹھے نظر آئے اور فرمانے گئے کہ جوشخص حضرت شیخ عبد اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اولیاء کی زیارت کرلے اسے پھر مجھ جیسے شخص کی کیاضرورت باقی رہ جاتی ہے میں خودان کے ماتحت ہوں یہ فرمایا کہ پہلی ملاقات کافی نہ تھی عرض کیا حضورغو نے یاک نے خیال ہوتے ہی فوراً ملاقات کرا دی۔ حضورغو نے یاک نے خیال ہوتے ہی فوراً ملاقات کرا دی۔

## كرامات سلب كرلين

ایک نوجوان آپ کی دہلیز پر پر بیثانی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ میراقصور معاف کرا دیجئے۔ شیخ کی خدمت میں پہنچے تو صورت دیکھتے ہی فرمایا کہ اس نوجوان کوتمہارے حوالے کرتا ہوں۔ شیخ نے باہرآ کرنوجوان کو بیثارت دی کہتمہاری خطامعاف ہوگئی ہے کہنا تھا کہ وہ دہلیز سے نکلااور پرندوں کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا چلا گیا۔

حیرت ہوئی تو خودحضور نے ہی فرمایا کہ بیشخص پرواز کرتا ہوابغدادشہر پر ہے گزرااور خیال کرنے لگا کہاس شہر میں مجھ جیسا کوئی بھی نہیں۔اس لئے میں نے اس کی کرامات سلب کرلیں اگر شیخ علی اس کی سفارش نہ کرتے تو اس گستاخی پر میں اے ہرگز نہ چھوڑتا۔

### ماذون ومختار

عبد (مملوک) کیا بک شم ماذون ہے جسے مالک کی جانب ہرطرح کے تصرفات کی اجازت ہوتی ہے پھر شرعاً اس عبد کا ہرقول وفعل اور عمل بیچ وشراء میں دیگرامورو معاملات میں عبد کاصرف نام اور در حقیقت وہ مالک کاسمجھا جاتا ہے بلاتمثیل (بیانِ انبیاءواولیاء)اللّٰدعز وجل کے دون عباد ہیں۔وہ ہرطرح سے تصرف فرما ئیں گے وہ اللّٰد کا ہی ہوگا یہی وجہ ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام کے سامنے آ دم کوعلوم غیبیہ کا اظہار کرکے فرمایا

انبئوني باسماء هوالاء ان كنتم صدقين

مجھان اساء کی خبر دے اگر تم سے ہو

جب انہوں نے عجز وانکساری دکھائی تو یہی علم غیب جوآ دم علیہ السلام نے ظاہر فر مایا اللہ عز وجل نے اپنی طرف منسوب فر مایا

كماقال انى اعلم غيب السموت والارض. (بإرها)

میں ہی آسانوں اور زمین کاغیب جانتا ہوں

اس معنی پراللّه عز وجل نے انہی محبوب ماذون بندوں کے لئے متعدد مقامات پر فرمایا

وسخرلكم مافي السموت ومافي الارض

اور تمہارے تا بع کیا جوآسانوں اور جوز مین میں ہے

#### فائده

تنخیر کاحقیقی معنی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کوکسی شے کوکسی کے قبضہ وتضرف میں دینا مجازی معنی میں ہے شے کوکسی کے لئے نفع کی اجازت دینا۔اگر آبیت میں ''ما"عام ہوتو محبوبانِ خدا کے لئے ہر دونوں اورعوام کے لئے مجازی معنی ہے۔ چنانچہاس حقیقی معنی پر حاجی امدا داللّٰہ مہا جرکی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ ضیا ءالقلوب میں فرماتے ہیں کہ

درايل مرتبه عارف متصرف عالم گرد وسخر لكم ماقى السموت وماقى الارض ظهور پذير دو صاحب اختيار باشد

جس میں وہ عارف تمام جہان پرمتصرف ہو جاتا ہےاور ''<mark>سسنحسس لے کلاظہلا ہوتاج 'ہ</mark>ےاوروہ صاحبِا ختیار ہو جاتا ہے۔

## مدبر أمور عالم

یہ ن کربعض لوگوں کوشرک کا ہیضہ ہو جاتا ہے حالا نکہ خوداللہ تعالی نے ''فالمد ہوات امرا" (الناز عات پارہ ۳۰۰)

میں ملائکہ کرام کوبھی اوراولیائے عظام کوبھی اسی صفت ہے نواز اہے۔ چنانچیمفسرین نے بالا تفاق ککھا ہے'' السمد بسیرات ا<mark>مو اً'' ملائکہ کرام بی</mark>ں تو اولیاءکرام بھی بیں چنانچیروح البیان کاایک اقتباس ملاحظہ ہو۔اولیاءکرام کے نفوسِ شریفہ ہے بعید نہیں کیان سے عالم میں آثار کاظہور ہووہ وصال کرگئے ہوں یازندہ ہوں۔

فاذا كان التدبير بيد الروح وهو في هذالموطن فكذا اذا انتقل منه الى البرزخ بلد هوا بعد مفارقة البدن اشد تاثير اوتدبير الان الجسد حجاب في الجملته الاترى او الشمس اشداحراقا اذالم يحجها اغمام اونحوه. (روح البيان جلد ١٠، صفي ٢١٦)

جب تدبیرروح کے ہاتھ میں ہےاوروہ اس وطن دنیا میں ہےا ہیے ہی جب دنیا سے رخصت ہوکر ہرزخ میں منتقل ہوتا ہے بلکہ وہ تو بدن سے جدائی کے بعد زیادہ تا ثیرو تدبیر رکھتا ہے اس لئے کہ جسم حجاب ہے کیانہیں دیکھتے کہ سورج جب ہا دل وغیرہ سے محبوب نہ ہوتو زیا دہ گرم ہوتا ہے۔

## تدابير غوثِ اعظم

آپ کی تدابیر عالم کے متعلق کرامات فوشہ کاباب بح بے کراں کی طرح ہے صرف ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں

ایک عورت نے حضورغوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے اولا دکی دعا کاعرض کیا آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ

اس کے نام کوئی اولا دنہیں لیکن آپ نے اللہ تعالی ہے اس کے لئے دو بچوں کا سوال کیا۔ ندا آئی کہ لوح محفوظ میں اس
عورت کے نام ایک بچہ بھی نہیں لکھا گیا اورتم دو بچوں کا کہد ہے ہوعرض کیا تین دے دو پھر ندا آئی ایک نہیں تم تین ما نگ
دے ہو یہاں تک کہ آپ نے سات ما نگ ڈالے ندا آئی اب صرف آپ کے سوال پر اس عورت کو سات لڑکے ہی دینگے۔ (تفریح الخاطر ملحصاصفی ۲۳)

## از اله وهم

کسی وہمی کو بیوہم نہ ہو کہ رہے کیسے اسے حدیث قدسی ( بخاری ومسلم ) کے جملہ

لئن سالني لا عطينه

اگر مجھ ہے محبوب مائگے تو میں اسے ضرور ضرور دوں گا۔

کوسا منے رکھنا جا ہیں۔ وہم کا مرض تو چلا جائے گا ہاں ضد نہ جائے گی کیونکہ وہ لاعلاج ہے کہ جسے چے ہائے اے نہیں چھوڑتی۔

رشکِ بلبل ہے رضا لالہ صدداغ بھی ہے

## آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبدالقاور

## حل لغات

رشکِ بلبل،بلبل کی جلن،حسد ۔لالہ،ایک تنم کاسرخ پھول جو ہا ہر سے سرخ اوراندر سے سیاہ ہوتا ہے ۔صد،سو، مجاز أبے شار ۔ داغ، داغ دھبہ۔

#### شرح

رضا اگر نغمہ سرائی اور نعمت خوانی میں ایک طرف رشکِ بلبل ہے تو دوسری طرف رضا کا قلب فراق محبوب میں گل لالہ کی طرح بے شار داغدار ہے۔اے سیرنا شیخ عبدالقا در آپ کا رضا آپ کی تعریف کرنے ولا اور آپ کا ذکر سنانے والا بھی ہے۔

## واصف غوثِ اعظم

حضورغو خِواعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نیاز مندوں اور مداحوں کی حدوعد کہاں لیکن جس نرالے رنگ میں امام احمد ر ضا فاضل ہریلوی قدس سرہ نے حضورغو خِواعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات بیان فرمائے ہیں بیآپ کا حصہ ہے اور آپ کے مخالفین ومنکرین کے اعتر اضات کے ایسے دندانِ شکن جوابات تحریر فرمائے ہیں کہا گرمخالف ضدی اور ہٹ دھرم نہ ہوتا تو اسے سوائے تشکیم کے جارہ نہیں۔

پھرصرف وا صف و ذا کر ہی نہیں بلکہ ہر معاملہ میں بارگا ہُ غوشیت پناہ میں مُحو دمستغرق کے سوائے غو شےِ اعظم رضی اللّه تعالیٰ عنہ کے توسل کے کسی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور یہی سےے اور پکے مرید ہیں۔

چنانچہ حضرت علامہ مجدا حمد مصباحی لکھتے ہیں کہ نبیت قادری اور غیرت نبیت کااثر بھی امام احمد رضا پر و بیا ہی تھا جو
اکا براولیاء کوا پنے شیوخ کی ہارگاہوں میں ہوتا۔ ایک ہارعرض کیا گیا حضرت سیدی احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو
بزرگوں میں ہے فرمایا جب کسی کوکوئی تکلیف پہنچے یا زروق کہہ کر ندا کرے میں فوراً اس کی مد دکروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے
فرمایا کہ میں نے بھی اس قتم کی مد د طلب نہیں کی جب بھی میں نے استعانت کی بیغوث ہی کہا" یک در گیس مصحکم
گیسر" میری عمر کا تیسواں سال تھا کہ حضرت مجبوب الہی کی درگاہ میں حاضر ہواا حاطہ میں مزامیر وغیرہ کا شور مجا تھا طبیعت
منتشر ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا حضور میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اس شور وشعب سے مجھے نجات ملے جیسے ہی
بہلا قدم درگاہ میں رکھا۔ معلوم ہوا سب ایک دم چپ ہوگئے میں سمجھا کہ واقعی سب لوگ خاموش ہوگئے قدم روضۂ مبارک
سے باہر نکالا تو پھر وہی شور وغل تھا اور پھر اندر قدم رکھا پھر وہی خاموثی معلوم ہوا کہ یہ سب حضرت کا تصرف ہے یہ بین

کرامت و مکھے کرمد و مانگنی جاہی بجائے حضرت محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مبارک کے "یاغو ثاہ' ڑبان سے لکا۔ میں نے اکسیراعظم میں اوقصیدہ درشانِ غو شِواعظم بھی تصنیف کیا اس قصیدہ میں عرض کرتے ہیں سرتو ئی سرور تو ئی سرراسر و ساماں تو ئی جاں تو ئی جاناں تو ئی جاناں تو ئی جاں را قرار جاں تو ئی

حضورسیدناغو شِے اعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے منا قب و کمالات بیان کرنے اور اعدائےغو شِے رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کو دنداں شکن جوابات دینے پرامام احمد رضا خان قدس سرہ نازاں بھی ہیں چنانچہ فر مایا

> میری قسمت کی قشم کھائیں سگانِ بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا

یہ سے سے سے سے سے سے سے سے سے کہ انہوں نے ناموںِ غوشیت کی حفاظت اور فضائل قادر بیت کے انہوں نے ناموںِ غوشیت کی حفاظت اور فضائل قادر بیت کے اظہار واعلان میں کوئی فردگز اشت روانہ رکھی ۔ وہ ان کی محبت میں اعداء کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے البتہ دوستوں کے اعتقا دواعتما دکے تحفظ کی خاطر ہرشبہ واعتراض کا شافی جواب دینااپنا فرض مصبی تبجھتے تھے۔

اسی عقیدت ونصب کا صله تھا کہ ارباب باطن کوسر کارغوشیت ہے یہی بتایا کہ ہمارا نائب احمد رضارحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ ہے۔مولا ناعبدالعلیم صدیقی میر ٹھی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس طرف اشار ہ فر مایا وہ نوا شنج ہیں۔

حمهين پھيلار ہے ہوعلم حق اکناف عالم ميں

## نعت ياك٢٢ شه لولاك عليه وسلم

گزرے جس راہ سے وہ سیدوالا ہوکر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہوکر

#### حل لغات

عنرسارا،خالص عنرایک مشہور نہایت عمدہ خوشبو۔سارا، دراصل ایک جگہ کانام ہے جہاں کاعطر بہت مشہور ہے۔

### شرح

حضورسرو رِعالم،نورمجسم الله جسراه ہے گزرے آپ کے تشریف لے جانے کے بعدوہ ساری زمین عنبر بن گئی۔

### جسم معطر کا بیان

فقیر نے کتاب'' خوشبوئے رسول''میں حضور سرورِ عالم الصلاقی کی خوشبومبارک کے اپنی استعداد کے مطابق مضامین

- جمع کئے ہیں چند نمونے ملاحظہ فرمائیں۔
- (۱)حضورسرورِ عالم الصليقة كيولادت كے وقت سارا كمره معطر ہوگيا۔
- (۲)سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی بارزیارت سے مشر ف ہوئیں تو پہلی بارزیارت پر آپ سے خوشبومہکنے کی گواہی دیتی ہیں۔
  - (٣) گھر لے گئیں تووہ خود فرماتی ہیں کہ نہ صرف اپنا گھر بلکہ تمام قبیلہ کا ہر گھر خوشبو ہے مہکتا تھا۔
- (۴) متعد دروایات سے ثابت ہے کہ جب حضور سرورِ عالم اللہ جس گلی ہے گز رتے تھے تو وہ خوشبو سے معطر ہوجاتی تھی۔ لوگ آپ کوائی کے ذریعہ سے تلاش کر لیتے تھے۔
- (الف) حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور طابقہ کے بیچھے آپ کو تلاش کرنے آتا تو صرف خوشبو ہے ہی بیچان جاتا کسی ہے یو چھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ (حجۃ اللہ علی العلمین صفحہ ۱۸۵)

(ب) حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے کوئی خوشبو دار چیز رسول کی مہک ہے زیادہ اور کوئی نہیں رکیجی ۔ آپ جب کسی ہے مصافحہ فرماتے تو سارے دن اس شخص کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی اور جب بھی کسی بچہ کے سر پر ہاتھ در کھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب تمام بچوں میں بہچانا جاتا۔ آپ جس رستہ ہے گزرتے اور کوئی شخص آپ کو دھونڈ ھنے نکلتا تو وہ خوشبو سے بہچان لیتا کہ آپ اس رستہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ بیخوشبو بغیر خوشبو لگائے خود آپ کے بدن مبارک میں تھی خوشبو بغیر خوشبو لگائے خود آپ کے بدن مبارک میں تھی

# ابھی کوئی اس راہ سے گزرا ہے کہتی رہتی ہے شوخی نقشِ پاک

(۵)حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں نے کسی ریشم یا دیبا کوآپ کی تھیلی مبارک سے زیا دہ نرم نہیں پایا اور نہ کسی خوشبو کوآپ کی خوشبو سے بڑھ کریایا۔ ( بخاری شریف)

(۱) جس شخص ہے آپ مصافحہ کرتے تو وہ سارا سارا دن اپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا اور جس بچہ کے سر پر آپ اپنا دست مبارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسرے سے ممتاز ہوتا۔ چنا نچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم آلیاتھ کے ساتھ نما ز ظہر پڑھی۔ نماز کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف نکلے میں بھی آپ کے ساتھ نکلا۔ بچے آپ کے سامنے آئے تو آپ ان میں سے ہرایک کے رخسار کواپنے ہاتھ مبارک سے مسح فرمانے لگے۔ میرے رخسار کو بھی آپ نے مسلم فرمانا پس میں نے آپ اپناہا تھ عطار کی صندو ت سے نکالا

ہو۔(مسلم)

(2) حضرت واکل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ اللہ اللہ علیہ عنہ کرتا یا میرا بدن آپ کے بدن ہے مس کرتا تو میں بعداز اں اس کا اثر اپنے ہاتھ میں یا تا اور میر اہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبو دار ہوجا تا۔
(۸) حضرت بن بیر بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ فیلے نے اپنا ہاتھ مبارک میری طرف بڑھا یا کیا د کھتا ہوں کہ وہ برف ہے شخنڈ ااور کستوری سے زیادہ خوشبو دار ہے۔ (موا ہب لدنیہ)
اس کی مزید تفصیل فقیر کے رسالہ '' خوشبو کے رسول'' کا مطالعہ فرمائیے۔
رخ انور کی مجلی جو قمر نے دیکھی
رہ گیا ہوسہ وہ نقش کے ہوگر

#### حل لغات

بوسه ده نقش ما، يا وَل كِتلواكِنشان كابوسه دين والا (نثان قدم چومن والا)

#### شرر

حضور نبی کریم آلینی کاروثن اور درخشاں چ<sub>ار</sub>ے کی روشنی اور خبلی ماہتا بِ عالم تا ب نے دیکھی تو حیران رہ گیا اور فریفتگی اور دیوا نگی کے عالم میں اس نورِمجسم کانشانِ قدم چومتارہ گیا۔

### شق القمر

صحیح بخاری وضح مسلم میں بھراحت تام یہ قصہ مذکور ہے کہ رات کے وقت کفارِ قرایش نے حضور نبی کریم آلیا ہے کوئی نشان طلب کیا جوآپ کی نبوت پر شاہد ہوآپ نے ان کو یہ مجرزہ دکھایا۔اس مجرزہ کے شاہد اور راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ،حضرت ابن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ،حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ،حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ،حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ،حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ہیں۔ان میں سے پہلے چار صحابہ کرام نے تو بچشم خود دیکھا کہ جاند دو مکر نے بیار برخیا۔ بیدہ مجرزہ ہے کہ کسی دو سرے پیغیمر خود دیکھا کہ جاند دو مکر نے بیار برخیا۔ بیدہ مجرزہ ہے کہ کسی دو سرے پیغیمر کے لئے وقوع میں نہیں آیا اور بطریق تواتر سے ثابت ہے فقیر نے دو شخفیق شق القم'' میں مختلف سندات اور متعدد تصرفات کے والہ جات بیان کئے ہیں اس کامطالعہ ضرور کریں۔

#### سوال

اہل مکہ کےعلاوہ دوسر ملکوں میں بھی'' شق القمر'' دیکھا گیا؟

#### جواب

اہل مکہ کے علاوہ اطراف ہے آنے والے مسافروں نے بھی شق القمر کی شہادت دی۔ چنا نچہ مسندابو داؤد طیالسی (جلد اصفی ۲۰۴۴ میں ہیں ہرواہیت حضرت عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ مسندابو داؤد طیالسی چیٹ گیا۔ کفارِ قریش نے دیکھے کر کہا کہ میہ ابوالبشر کے بیٹے کا جادو ہے بھر انہوں نے کہا کہ مسافر جو آئیں گے ان سے پوچھیں گے دیکھے وہ کیا دیکھے ہیں کیونکہ حضرت محمد علیہ کا جا دو تمام لوگوں پرنہیں چل سکتا۔ چنا نچہ مسافر آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی شق القمر دیکھا ہے آگر بالفرض بعض جگہ نظر نہ آیا تو اس کا جواب بیہ ہے کہا ختلا ف مطالع کے پیش نظر بعض مقامات میں چا ند کا طلوع ہوتا ہی نہیں۔ اس لئے چا ند گہن سب جگہ نظر نہیں آتا یا بعض او قات دوسری جگہوں میں اہریا بعض مقامات میں چا ند کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔

#### فائده

ہندو پاک میں بھی'' شق القمر''نظر آیا تو بابارتن ہندی تضدیت کے لئے عرب گئے۔تفصیل فقیر کی کتاب'' شق القمر ''میں ملا حظہ فر مائیں۔

### سوال

شق القمر حضورا قدس علیقہ کے زمانہ میں وقوع پذیرا ہوا جسے اب چودہ سوسال ہے بھی زیادہ کاعرصہ گزر چکا ہے تو بیہ س طرح قربِ قیامت کانشان ہوسکتا ہے جواب تک نہیں آئی۔

#### جواب

حضورا کرم ایک کا وجود مبارک اور آپ کی نبوت قرب قیامت کی علامات میں سے ہے یعنی اس امر کا ایک نشان ہے کہ دنیا کی عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور بہت تھوڑا ہاقی رہ گیا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیا نی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا" بعثت انا والساعة "کہامیری بعثت اور قیامت ان دونوں انگلیوں جیسی ہے کہ جس قدر درمیا نی انگلی شہادت کی انگلی ہے آگے ہے قیامت سے پہلے میر امبعوث ہونا بھی اسی طرح ہے کہ میں آگیا ہوں اور قیامت میں معرف شرف اقتمر کا بالفعل وقوع بھی آپ کی اور قیامت میں میں ہوئی تو شق اقتمر کا بالفعل وقوع بھی آپ کی نبوت کی علامت ہوئی تو شق اقتمر کا بالفعل وقوع بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے اس طرح یہ قرب قیامت کا نشان گھہرا۔

وائے محرومئی قسمت کہ پھر اب کی برس رہ گیا ہمرہ زوار مدینہ ہوکر

#### حل لغات

وائے ،کلمہ ٔ افسوس۔ہمرہ ،ہمراہ کامخفف،ساتھ۔زوار،زیارت کرنے والا ،مدینہ منورہ جانے والا۔

#### شرح

ہائے افسوس کہاپی قسمت کی محرومی پر کہ بچھلے سال کی طرح امسال بھی زائرین مدینہ کا ساتھ ہونے کے باوجود منزلِ مقصود مدینۂ شریف نہ پہنچ سکا۔عاشقِ زار کی علامت ہے کہ

میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے

اس کئے عاشقِ زارشب وروز مدینہ پاک جانے کے لئے تڑ پتار ہتا ہے ور ندا یک حقیقت بیہ ہے کہ مدینہ پاک سے محبت و پیاراً سے نصیب ہے جس کاایمان کامل ہو۔

#### فائده

رسول الله طلیقی کومدینه پاک سے بہت پیارتھا چنانچہ بخاری ومسلم میں ہے کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینه پاک کے مکانات کی دیواریں دکھائی دیتیں تو آپ پی سواری تیز کر دیتے اور یوں دعا مانگتے

اللهم اجعد لنابها قراراورزقا حسنا

اےاللہاسشہر کو ہمارے لئے قرار گاہ بنادےاور ہمیں بہتررز قءطا فرما۔

## عاشقانِ مدینہ پاک کے واقعات

چندوا قعات سامنے رکھ کرا ہے تئی مسلمان تو بھی مدینہ پاک کے عشق کی چنگاری ول میں سلگا لے۔

### عار ف جامی کی کھانی

جامع الشواہد میں ہے کہ ماہُ رہنے الاول کی ایک پر کیف نورانی رات میں حضرت مولانا عبدالرحمٰن جامی نے ایک وکش اورروح پرورخواب دیکھا دیکھتے ہیں کومِراب النبی کے قریب سر کارِ دو عالم طیکٹے جلوہ افروز ہیں تنہیج و نقذیس کا سلسلہ جاری ہے تجھ نعتیہ کلام پیش کیا گیا سر کارنے قبول فر مایا تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور وجد وسرور کی ایک کیفیت طاری تھی عالمی اضطراب میں فرماتے تھے وہ نورانی مکھڑا جاند ہے زیادہ روشن جب مقدس پیشانی سے بال ہٹائے تو سراجاً منیراً کی تحلیاں نمودار ہوئیں۔اس کے بعد حضرت جامی مدینہ باک کی طرف توجہ کر کے بیٹھ گئے اور بیا شعار کھھے

زاحوالم محمد را خبركن

ثنارِ روضة خير البشر كن

نسیما جانب بطحا گزر کن

ببرایں جان مشتاقم در آنجا

مشرف گرچه شد بیچاره جامي

خدایا ایں کرم بارِ دگر کن

بیان کیاجاتا ہے کہ ایک ہفتہ بعد ہی حضرت جامی کو پھرشر فیزیارت حاصل ہوا۔

### حاجى امداد الله رحمة الله تعالىٰ عليه

مولا نا حاجی شاہ امدا داللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوسر کارِ دو عالم اللہ اللہ اللہ عشق تھا اگر کوئی شخص نعتیہ کلام پڑھتا تو ہے اختیار آنسو جاری ہوجاتے آخرغم مفارقت سے بے چین ہوکر مدینہ شریف میں حاضر ہوئے بھی با ب الرحمۃ کے پاس بیٹھ کرروتے بھی محرابِ النبی کے قریب بیٹھ کر دعا مائلتے بھی گذبہ خضری کی طرف دیکھ کرکہتے

درِ مصطفیٰ پیغریب آگیاہے

ہر مجاور شام اسی بیقراری کے ساتھ گزرتی ایک دن باب مجید کے قریب بیا شعار لکھے

اب آپڑا ہوں آپ کے در باریار سول ہوں امتی تمہارا گہندگاریار سول

،وں، ی مهارا مهنه دریار وں میں گرچے تمام خطاوار یارسول کرکے نثار**آ پ** پہگھرہار یارسو**ل** اللہ

عالم ندمقى ہوں نىذاہد نەپارسا

ذات آپ کی رحمت وشفقت ہی سربسر

موآستانه**آپ** کالمدا د کی جبیں

اوراس ہے زیا وہ کچھ بیں در کاریارسول

بینعت شریف لکھ کردن بھرروتے رہے اس شب کوزیارت کا شرف حاصل ہوا ہے انتہامسر رہوئے دوسرے دن حرم شریف میں حاضر ہو کرعرض کی

> مشرف گرچه شد بیچاره جامی خدایا ایں کرم بارِ گرد کن

## رسائی والے نقد جواب پاتے ھیں

تاریخ شاہد ہے کہ جب حضرت امام اعظم روضۂ مطہرہ حضور پر نور محمد مصطفیٰ عظیمی کیا ہے۔ پرخلوص الفاظ اور عشق میں ڈو بی ہوئی آواز سے السسلام علیہ کے یہار سول اطلاعی کیا توسید عالم ،مختارِکون ومکال نے جواب بامراد سے بون شرف فرمایا

وعليكم السلام يا امام المسلمين

## فاضل بريلوي رحمة الله تعالى عليه

اعلی حضرت ،عظیم البر کت مولا نا الشاہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ ہے عاشق رسول ہے شب کودو بے اُٹھ کر نعتیہ کلام پڑھتے اور شبح تک روتے رہتے جب ہجر وفراق کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو مدینہ شریف میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ طالب دید نیا زعشق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گنبدخضریٰ کے فانوس سے محبت کی روشنی جھلک رہی ہے صدقہ اس ساعت سعید کا جب فاران کے بتکدے کودار السلام بنایا تھا مجھے بھی شرف زیارت عطافر مائے۔ رات بھر بیقر ار ہے شبح اُٹھ کریدا شعار کھے

> ترے دن اے بہار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں اس گلی کا گداہوں میں جس میں

کوئی کیوں پو چھے تیری بات رضا چھے سے کتے ہزار پھرتے ہیں

اسی شب کوزیارت کا شرف حاصل ہوا طویل عرصہ کے بعد جب قافلہ روانہ ہوا گنبد خضر کی کوشوق میں ڈو بی ہوئی نگاہوں ہے دیکھاعرض کیا

مشرف گرچه شد بیچاره جامي

خدایا ایں کرم بارِ دگر کن

اگر چه جامی بے جارہ اس بار بھی مشرف ہوا ہے اے اللہ میکرم دوسری بار بھی ہو۔

## فقير أويسى غفرله

اے آقا کریم علی است اس نا کارہ کو جسے بار بارحاضری نصیب فرمائی ہے تو وہ دولت بھی عطا فرما جواپنے خاص محبوبوں کوعطا فرمائی جاتی ہے۔

> چن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکتے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر

#### حل لغات

مرغ سدره ،حضرت جبرائيل عليه السلام ، بلبل ، فريفته \_شيدا بلبل ، فريفته بلبل \_

#### شرح

چمنستانِ مدینهٔ طیبهایک ایساباغ ہے حضرت جبرائیل علیه السلام جہاں فریفتهٔ بلبل کی طرح برسوں (کئ سال تک چہتے رہے) سیدنا جبرائیل علیه السلام کوخصوصیت سے حضور تابیقہ کی خدمت میں بار ہا حاضری کاموقع ملا اوران کا حاضر ہونا ازخود نه تھا بلکہ مجکم ربانی تھا چنانچہ فرمایا

## وما تنزل الا بامرربك

ر پتو تیرے ر**ب** کے ہی تھم سے اُترا کرتے ہیں۔

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیها تقان میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیه السلام حضور طلطیقی کی خدمت میں چوہیں ہزار ہار حاضر ہوئے۔

## یادگار حاضری

ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہر حاضری یا دگار حاضری کی حیثیت رکھتی ہے لیکن بعض اوقات کی حاضری سیجھ خصوصیت کی حامل ہوتی ہیں۔ جامع المعجز ات میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم آلیگئے کی عادت تھی کہ صبح کی نماز پڑھ کرصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ کا چبر وَ اقدس بدرِ کامل کی طرح چمکتا جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم الجمعین میں سے کسی کورنجیدہ و کیھتے تو اس سے استفسار فرماتے۔

ہیں۔ بیس کرحضر ت ابو بکرصد بق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہاس بات ہے جیران ہوئے اور درواز بے برپیٹھ گئے ۔تھوڑی دیر کے : : بعد تمام صحابہ کرام و ہیں درواز ہے ہر جمع ہو گئے حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہالکریم نے انہیں بھی اول بات بتائی جسے س کرصحابہ حیران ہوئے اور دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ کیچھ دیر بعد حضور قلیلے باہرتشریف لائے اور سب کوا جازت مرحمت فرمائی۔سیدنا : صدیق اکبرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب ہے پہلے آگے بڑھ کرحضرت علی کرم اللہ وجہہالکریم کا تمام واقعہ سنایا۔ آپ نے فر مایا اے علی تمہیں ملائکہ کی تعداد کی خبر کیسے ہوگئی۔حضرت علی کرم اللہ و جہہالکریم نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ میں نے ملائکہ کرام کو دیکھا کہ وہ گروہ درگروہ اُتر رہے ہیں اور آپس میں باتیں کررہے ہیں اور اپنی تعداد بھی بتلا رہے ہیں ۔ حضورطالیہ نے حضرت علی کو دعا دی کہالڈعز وجل تمہاری عقل میں مزیدزیا دتی عطا فرمائے ۔ پھرحضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه کی طرف متوجه ہوئے اور فرمایا کہاہے صدیق کیااس سے عمدہ ہات ندسناؤں۔ آج ملائکہ کرام ایک ایسے فرشتے کوساتھ لائے جس کے یر ، یا وُں اور ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی وجہ یوچھی کہ بیہ معاملہ تیرے ساتھ کیونکر ہوا اس نے کہایارسول اللہ طالبہ میں ملا نکہ مقربین میں ہے ہوں۔ایک دن آسان کا درواز ہ کھلا ہوا تھاتو میں نے اس سے دنیا کی طرف نظر کی تو مجھےا یک ایسا آدمی نظر آیا جس کے ہاتھ یا وُں گئے ہوئے تھے میں نے دل میں سوچا کہاس زندگی ہے تو موت ہی بھلی کہ جس میں خیرنہیں۔ میں نے جونہی بیالفاظ اپنے منہ سے نکالےتو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ویسے ہی کر دیااور میرے ہاتھ یا وُںاور برٹوٹ گئے اور مجھےا یک جزیرے برگرا دیا گیا۔سات سوسال تک میں وہاں بڑار ہااورآج مبارک بادی کے لئے فرشتے جب نیچے اُٹر بے تو مجھے بھی ساتھ لیتے آئے تا کہآپ بارگاہُ رب العزت میں حسنین کے صدقے میرے لئے شفاعت بیش فرمائیں۔ میں نے اس فرشتہ کے لئے دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اورعرض کی ِیارسول اللّه عَلِیّه کُورب العزت نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ آپ حضرت امام حسین کا ہاتھ بکڑ کراس فرشتے کے جسم پر بچیر دیں چنانچہ میں نے ایساہی کیاتو فرشتہ فو رأ ہی تندرست ہو گیالیکن اس کے بعدرو نے لگامیں نے سبب گریہ یو حیماتو اس نے عرض کیایا رسول اللہ طابعہ میں اس لئے روتا ہوں کہ آج حسین کے بیدا ہونے کی خوشی آسان اور زمین والوں نے منائی ہے کیکن بیمیدانِ کر بلامیں شہید کردیئے جائیں گے بیر جبرائیل علیہالسلام موجود ہیںان س یو چھ کیجئے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ ِ السلام نے عرض کی کہ حضور یہ فرشتہ تیجیح کہتا ہے واقعہ اسی طرح ہو گااللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کوحضر ت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ۔ ولا د**ت** ہےا یک ہزار سال قبل بتایا تھا کہ بی<sup>ح</sup>ضرت امام حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی قبر کامحافظ ہوگا اس کے بعد تمام آسان کی طرف واپس چلے گئے۔ محدثین کے قاعدہ پر بیحدیث ممکن ہے موضوعات میں شار ہولیکن ناممکن نہیں تو اعز از رسول کر یم اللے ہے ہوتھ پر جائے تو بھی اسلام کے منافی نہیں بلکہ ایک حب رسول اور عقیدت آلی رسول اللہ کے عین مطابق ہے اور ایسے موقع پر ملائکہ کانز ول اور ان کا استفادہ از رسول اللہ بھی احادیث سے ثابت ہے تفصیل دیکھئے ''السحب اٹک کے للسیب وطبی دحمة اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ نو دجر ائیل علیہ السلام کواصلی صورت میں بھی اہل بیت رسول مقبول اللہ نے دیکھا۔ حضرت جز ہو رائیل علیہ السلام دکھا دیجئے ۔ ارشادہ وااے جز وتم اس کے بیچھے رضی اللہ تعالیٰ عند نے آئخضرت مالیہ ہے عرض کی کہ مجھے جریل علیہ السلام دکھا دیجئے ۔ ارشادہ وااے جز وتم اس کے بیچھے مت پڑ وتم نہیں دیکھوانہوں نے بام کعبہ کی طرف مت پڑ وتم نہیں دیکھوانہوں نے بام کعبہ کی طرف نظر کی اور جبرائیل کو دیکھا نورانی چمک سے حضرت جزہ کی آئکھیں چندھیا ہوگئیں اور بے اختیار عش کھا کر گر پڑے پھر ہڑی

حضور نبی کریم آلیا ہے فرمایا ابھی تو تمہاری نگاہ ان کے پاؤں پر پڑی تھی۔( خصائص کبریٰ از ابن سعد والبہیٹی جلد ۲ صفحہ ۲۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام کودیکھے لیا پھریوں ہوا کہ حضور طابعتی کی حیاتِ مبارک میں انہیں کیجھ نہیں ہوا آپ کے وصال کے بعد آخری عمر میں نابینا ہوگئے۔اس کے بعد تحقیق یہی ہے کہ وصال ہے پہلے آنکھ کی روشنی بحال ہوگئی۔

> صرصر دشت مدینه کا گر خیال آیا رشک گلشن جو بنا غنچه دل وا ہوکر

#### حل لغات

صرصر، تیز ہوا جھکڑ۔ دشت ، جنگل۔ رشکِ گلثن، جس برگلثن بھی رشک وحسد کرے ۔ غنچے دل ، دل کی کلی۔ وا ، کھل

#### شرح

میرے دل میں مدینہ کے جنگلوں کا تندو تیز ہوا کا خیال آگیا ہے کیونکہ میرے دل کی کلی کھل کررشک قمر ہوگئ ہے۔ فضائل مدینه پاک

مدینہ پاک شہر ہمیں اس لئے بھی محبوب ہے کہ مجبوب کے شہر کے علاوہ محبوب نے اس کو دعا وُں سے نواز ا ہے اس کے علاوہ تا قیامت اپنے گلے لگایااور اس کی اتنی تعریف وتو صیف فرمائی کیا تنی کسی شہر کونصیب نہ ہوئی۔

## مدینہ پاک کے لئے نبوی دعا

عن ابن ابى طالب رضى الله تعالىٰ عنه ان رسول الله عَلَيْكِ قال اللهم ان ابراهيم عبدك و خليلك دعا لاهد مكته بالبركة و انا محمد عبدك و رسولك و انا ادعو لاهد المدينة ان تبارك لهم في صاعهم ومدهم مثد مابركت لاهد مكة و اجعد مع البركة بركتين . (رواه الترندي وصححه)

اےاللہ تیرے بندےاور تیرے خلیل ابراہیم نے اہلِ مکہ کے لئے برکت کی دعا کی تھی اور میں تیرا بندہ اور تیرارسول محمد مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے پیانوں اور وزنوں میں برکت عطا فر ماجس قدر برکت تو نے اہل مکہ کوعطا فر مائی اس برکت کے ساتھ دومزید برکتوں کااضا فہ فرما۔

#### فائده

اسی لئے علامہ مہو دی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وفا ءالوفا ء میں ثابت فرمایا کہ بید دعامدینہ پاک کے ہر شعبہ پرمحیط ہے یہاں تک کہ یہاں کی نیکی مکہ عظمہ کی نیکی ہے بھی وہاں کاایک لا کھ یہاں کئی لا کھے۔تفصیل دیکھئے فقیر کی تصنیف''محبوب مدینۂ'

## دجال ہے حال

عن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله الله الله القاب المدينة ملائكة لا يحرسونها لايدخلها الطاعون ولاالدجال لا. (منق عليه)

رسول اکرم الکی نے فرمایا کہ مدینہ میں داخل ہونے والے راستوں پراللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کردیئے ہیں جوان کی نگہبانی کرتے ہیں نہاس میں مرضِ طاعون داخل ہوگااور نہ ہی دجال۔

#### فائده

د جال کا فتنہ ہمہ گیر ہوگالیکن جونہی مدینہ پاک کے نواح وادی جرف میں پہنچے گا ڈر کے مارےاس وادی ہے آگے نہ بڑھ سکے گااس کی تفصیل فقیر نے اسی شرح میں عرض کر دی ہے۔

## مدینه پاک میں اقامت کی فضیلت

نبی کریم علی اللہ نے خود بھی تا قیامت یہاں کی اقامت پیند فر مائی اور لوگوں کومدینہ پاک میں سکونت پذیر ہونے کی رغبت دلا ئی۔حضور نبی کریم اللی نے اپنے متعد دار شادات میں فر مایا کہ یمن فتح ہوگا،عراق فتح ہوگا، دیگرمما لک فتح ہوں گے،لوگ بکٹر ت ان علاقوں میں جاکرا آبا دہوں گے لیکن در حقیقت ان کامدینہ پاک میں قیام ان کے لئے بہتر ہوگا۔رسول ا كرم الله كا يك صحابية مهمية الليثية كهتي بين كه مين نے رسول الله الله كوريفر ماتے سنا

من استطاع منکم ان لایموت الا بالمدینة فلیمت بهافان من یمت یشفع او یشهدله جس کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ کے سواکسی جگہ نذمرے تو اسے ایسے کرنا چاہیے کہ کیونکہ جو شخص مدینہ میں و فات پائے گااس کی شفاعت کی جائے گی اور اس کے ایمان کی گوا ہی دی جائے گی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے مروی ہے

قال رسول الله مَلْتَ ان يموت بالمدينة فليمت بهافاني اشفع لمن يموت بها جس شخص كے لئے ممكن ہوكہ وہ مدينه ميں مرب تو اسے مدينه ميں مرنا جا ہے كيونكه جو شخص مدينه ميں و فات پائے گاميں اس كى شفاعت كروزگا۔

حضرت فاروقِ اعظم رضی الله تعالی عندا کثرید دعا ما نگا کرتے تھے

اللهم ار زقنی قتالا فی سبیلک و اجعل موتی فی بلد رسولک دواه البخاری) یاالله مجھ کواپنے راہ میں شہادت عطا فر مااور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر۔

اہل مدینہ سے پیار

قال رسول الله مُلْكِلِهُ من اخاف اهل المدينة ظلماً اخافه الله عزوجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاً. (رواه امام احمر)

جس نے اہل مدینہ کوازرا وُظلم خوفز دہ کیااللہ تعالیٰ اس کوخوفز دہ کرے گااس پراللہ کے فرشتو ںاورسب لوگوں کی پھٹکار ہوگی اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن نہ عذا ب پھیرے گااور نہ کوئی معاوضہ قبول کرے گا۔

معقل بن بیارروایت کرتے ہیں

قال رسول الله مُلْكِلِهُ المدينة مهاجرى وفيها مصنجعى ومنها مبعثى حقيق على امتى حفظ جيرانى ما اجتنبو الكبائر ومن حفظهم كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ومن لم يحفظهم سقى من طينة الخيال

حضورا کرم اللے نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے اسی میں ہے میرا مزار ہوگا یہیں سے میں قیامت کے روز اُٹھوں گا میری امت پرلازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کریں جب تک کہ وہ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب نہ ہوں۔ جو شخص ان کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن میں ان کا گواہ اور شفیح ہوزگااور جوان کی حفاظت نہیں کرے گاان کو دوز خیوں کی پیپ

اورخون ملايا جائے گا۔(و فاءالوفاء)

#### عطيه نبويه

اس شهر کویٹر ب نہ کہا کرو کیونکہ بیطیبہ ہے۔

حضرت براء بن عاز برضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں

قال رسول الله مَنْ المدينة بيثرب فليستغفر الله هي طابه هي طابه هي طابه. (رواه امام احمد)

جو خص مدینه کویٹر ب کے اسے جا ہے کہ وہ اپنی اس غلطی پر اللہ عز وجل ہے مغفرت طلب کرے بیتو طابہ ہے بیتو طابہ ہے بیتو طابہ ہے۔ (طابہ کامعنی پاکیزہ ہے)

## خداوند عالم جل شانه کی عطائے اتم کامرکز

حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جملہ عطا وُں کا مرکز مقام مدینہ پاک ہے یہاں تک کہ عرش والے بھی یہاں کے بھکاری ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جملہ عطیات کی تقسیم حضور طابطہ کے ہاتھ میں رکھی ہے جسے جو پچھ ماتا ہے یہیں سے ملتا ہے اس لئے ازعرش تا فرش ہر شے مدینہ پاک سے سپلائی ہور ہی ہے۔اللہ اللہ کیا ہی اعلیٰ مرکز ہے کہ یہاں جملہ عالم کاذرہ ذرہ بھکاری نظر آتا ہے۔

گوش شه کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں

# وعدہ چیم ہے بچاکیں گے گویا ہو کر

#### حل لغات

گوش، کان۔شه، با دشاه مرا دہے یعنی شہنشاهٔ کو نین شیالی ۔فریا دی ،فریا دس کرمد دگاری کرنا۔وعد ہُ چیثم ،آ کھوں کا وعد ہ اشارہ بطرف حدیث یا ک صاحب لولا کے شیالیہ

من زار قبري وجبت له شفاعتي

کہ جس نے میری قبر کی زیارت کرلی میری شفاعت اس پروا جب ہوگئی گویا، زبان مقدس سے ارشا دفر ماکر۔

#### شرح

شہنشاہ کو نین اللے ہے گوشہائے مبارک کہتے ہیں کہ فریادی کی دا در تی کے لئے ہم ہی ہیں اور وعد ہُ چیٹم "مرزار قبل زار قبر ری و جبرت لے شف (المحدیثی ) کے دعد ہ مبارک کے مطابق قیامت میں اپنی زبان و حی ترجمان سے خودار شادفر ماکر مجھے بخشوا کیں گےزائر مدینہ کی روایات شفاعت صحیح ہیں لیکن ابن تیمیہ نے ان کی صحت کا انکار کیا ہے۔ ودارشادفر ماکر مجھے بخشوا کیں گےزائر مدینہ کی روایات شفاعت سے ہیں لیکن ابن تیمیہ نے ان کی صحت کا انکار کیا ہے۔

ابن تیمیہ خوارج کا ایک نمائندہ تھا۔ اس نے خوارج اور معز لہ اور دیگر بدندا ہب کے اصول کو نیار نگ چڑھا کر پیش کیااس لئے اس کے ند ہب کو ہل سنت میں ہے کسی نے بھی قبول نہیں کیاا لبتہ محمد بن عبدالوہا بنجدی نے اس کے ند ہب کو عرب میں رواج دیا اور نجدی حکومت کے نہ ہب سر براہ ابن تیمیہ کی کشتی پر سوار ہیں۔ اس نے احادیث شفاعت بالحضوص زیار ہیں۔ اس نے احادیث شفاعت بالحضوص زیار ہے گئید خضری کوضعیف موضوع اور نا قابل عمل قرار دیا ہے اس کے رد میں اس موضوع پر امام تقی الدین سکی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے 'شفاء السقام' بہترین تصنیف کی اس میں آپ نے ابن تیمیہ کی بیان کر دہ وضع وضعف کو سندا ہے مجھے سے احادیث عمر و یہ کو مجھے خابت فرمایا۔ ابن تیمیہ کی در سے لے کرنا حال محققین نے خوب تر دیدیں کھیں اور اسے گمراہ موجھے خابت فرمایا۔ یہاں تک حاشینہ راس میں ہے کہ جو شخص ابن تیمیہ کی گمرا ہی کرنے کے بعد بھی اسے شخ الاسلام اور گراہ کن خابت فرمایا۔ یہاں تک حاشینہ راس میں ہے کہ جو شخص ابن تیمیہ کی گمرا ہی کرنے کے بعد بھی اسے شخ الاسلام کے لقب سے یا دکرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔

### تعارف ابن تيميه

اس کانام احمد اورکنیت ابوالعباس تھی۔ دمشقی نمیری حرانی مشہورتھا تین سو کتب کا مؤلف ( زر قانی جلداصفحہ ۲۴۸) الا آجے حران میں پیدا ہوااور دمشق میں قلعہ دمشق کی جیل میں بحالت قید ۸۲۸ ھے میں فوت ہوا۔ حنبلی ہونے کامدی تھالیکن

دراصل پکاغیرمقلدتھا۔امام ذہبی لکھتے ہیں کہ

## انه اذا افتى لم يلتزم بمذهب بل يقوم بمادليله عنده. (طبقات جلد الصفحه ١٩٩٠)

جب فتو ی دیتا تو کسی خاص مذہب کا التزام نہیں کرتا تھا بلکہاس خیال پرفتو ی صا در کرتا جس کی دلیل اس کی نظر میں قوی ہوتی۔

اس کے دماغ میں فرعونیت کا بیعا کم تھا کہ "همچو من دیگرے نیست" اور "اناخیو منه" کی تقلید میں اسلاف کی تحریرات کی غلطیاں نکا لنے کی دھن میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے اصول وفروع میں سے بہت ہی غلطیاں ہوئیں۔ یہ علائے اہل سنت کا حسان ہے کہ انہوں نے ہرز مانے میں بڑے سے بڑے عالم کی لغزش سے آگاہ کردیا تا کہ آگے والے لوگ ان کی غلطیوں ہے آگاہ رہیں اور امت گمراہی ہے محفوظ رہے چنا نچہ موصوف ابن تیمیہ کے معاصرین میں سے حافظ صلاح الدین خلیل علائی دشقی المتوفی التہ فی السلام اللہ کے ہیں ایس اسے میں ان (ابن تیمیہ کے تفروات) (گراہ کن عقائد و مسائل) کا سکجا حجمع کر دیا ہے۔

## علامه ابن حجر مكى رحمة الله تعالى عليه

حرم پاک کے مفتی علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ ایک بندہ ہے جس کواللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، گمراہ کیا، اندھا بہرہ اور گمراہ کیااور ابوالحسن سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے حضرت عمر بن خطاب وحضرت علی بن ابی طالب جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اعتراض کیا ہے یہ بدعتی گمراہ اور گمراہ کن جاہل اور غالی ہے۔ (فناویٰ حدثیہ صفحہ ۹۹)

## أمام ابن حجر عسقلانى رحمة الله تعالى عليه

شار رِح بخاری صاحب فتح الباری حضرت ابن حجر عسقلانی نے "الا ذمسنة میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ نے حضرت علی المرتضلی المرتضلی کرم اللّٰدو جہدالکریم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سترفتو کی غلط دیئے بلکہ دوسری جگہ پرلکھا ہے کہ حضرت علی المرتضلی کرم اللّٰہ وجہدالکریم کے بارے میں کہ انہوں نے تین سوسے زائدفتو کی غلط دیئے بلکہ لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کاعقیدہ تھا کہ حضرت علی کرم اللّٰہ وجہدالکریم نے بجینِ میں اسلام قبول کیاتو اس کا کیاا عتبار۔

## ابن تيميه خارجي المذهب تها

تاریخ شاہد ہےاورابن تیمیہ کے معاصرین کی تصریحات بتاتی ہیں کہابن تیمیہ بھی خار جی نظریہ کا حامل تھا دھن میں رہتا یہی ذہبی لکھتے ہیں کہ يبين خطا كثير امن اقوال المفسرين ويوهم اقوالا عديدة. (التاريخ الكبير صفحه ١٩٩١)

ابن تیمیمفسرین کے اقوال کی غلطیاں بیان کرتا اور ان کے بہت سے اقوال کوغلط اور باطل ثابت کرتا۔

### امام ذھبی کا اعتراف

یہی امام ذہبی لکھتے ہیں کہ

انا لا اعتقدفیه عصمة بل انا مخالف له فی مسائل اصلیة و فرعیة فان کبارهم ینقصون علیه اخلاقاً وافعالا و کل واحد یو خد من قوله ویترکـــ(ازفواندجامعه)

میں ابن تیمیہ کی عصمت کا قائل نہیں ہوں بلکہ میں تو بہت سے اصولی اور فروعی مسائل میں اس کا مخالف ہوں۔ بڑے بڑے علماءا بن تیمیہ کے اخلاق اور عا دات سے ناراض تنصاوروہ ہرا یک اپنی بات پر پکڑا جاتا اور چھوڑا جاتا۔ بالآخراس کی بد ندہبی کی بدیو چھوٹ پڑی اور مناظروں تک نوبت آگئی۔

### شوكاني يمني

ابن تیمیہ کے بارے میں البدر الطابع میں صفحہ ۲۵ میں لکھتا ہے

واول من انكر عليه اهل عصره في شهر ربيع الاول 191 م

اورا بن تیمیہ کے معاصرین نے سب سے پہلے رہیج الاول ۲۹۸ ھ میں اس پراعتراض وا نکار کیا۔

### شرح عجاله نافعه

مولوی عبدالحلیم نے کتاب نہ کورصفحہ ۲۴ جیسا کے سید غلام مرتضلی شاہ صاحب نے تخفۃ الناظرین صفحہ ۲۸ میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ قطع نظر ظاہری ہونے کے خارجی بھی تھا۔حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جناب میں گستاخی کرتا تھا۔ دیگر ابن حزم ظاہری بھی خارجی تھا جیسا کہ ابو ظاہرہ مصری نے حیاتِ ابن حزم کے دیم جو میں لکھا ہے کہ خوارج اولین لوگ تھے جنہوں نے طواہر کتاب وسنت سے وابستہ رہنے کی بنیا دو الی اور بیا مرخوارج اور ابن حزم کے مابین مشترک طور پریایا جاتا ہے۔

## خوارج جھنم کے کتے

حضورسرورِ عالم الله فی فی خوارج کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی ریجھی بیان فر مائی کہ خوارج مجھ سے میری اولا د سے اور حضر ہے علی المرتضلی رضی اللہ تعالی عنہم ہے بغض رکھیں گے نیز فر مایا کہ خارجی جہنم کے کتے ہیں۔(طبر انی)

## مزار رسول کی زیارت کے لئے سفر حرام

ریو ہی ابن تیمیہ ہے جس نے مدینہ طیبہ کی طرف جانا بقصد زیارت قبر نبی رسول الله والیا ہے جومومنین کے لئے بکتاب وسنت واجماع و قیاس اعلیٰ ذریعہ نجات ہے حرام کہا اور اللہ تعالیٰ کوکل وحوادث اور باری تعالیٰ کی صفت ذاتی کو حادث وغیرہ بدعات ِسئیہ پر جرات کرنے کے باعث ائمہ اربعہ سے علیحدہ ہوا۔ مشر وعیۃ زیارت شریف کے انکار کی وجہ سے علماء کرام نے اس پر بہت تشنیع کی ہے کیونکہ اس نے (ابن تیمیہ) نے ایک اعلیٰ ذریعہ نجات کا دروازہ بند کرنا جا ہا۔

اس اجماع سے علیحدہ صرف ابن تیمیہ ہی ہوا ہے سب علاء کا سوائے چند تبعین کے اتفاق ہے کہ ابن تیمیہ نے تول بھر مت زیار ہے قبر النبی تیکی ہے اس کے علاوہ متعدد عقا کدو مسائل میں ابن تیمیہ نے اختر اع اور خوارج و معز لہ کا اتباع کیا اس کی تصنیف شاہد ہیں کہ اس کے قلم نے نہ کوئی صوفی چھوڑا نہ کوئی فقیہہ اور نہ کوئی عالمانِ علم و کلام میں سے اشعری یا ترفہ کی اور نہ ہی کوئی حفی شافعی ما کئی صنبی سب کوا پنے ظلم کا نشا نہ بنایا ۔ دراصل بیفرقہ معز لہ کے اصول و فروع کا احیاء ہے بیاتو سب کو معلوم ہے کہ پہلا فتنہ جو اسلام میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا یہی فتند معز لہ تھا۔ ان کے بعد ابن تیمیہ نے ان کے سب نظریا ہے اور ابن حزم طاہری سے لئے اور ظاہری خوارج کی ایک شاخ ہے اور موجودہ دور کے دہر مقلد بن اور اکثر دیو بندی ابن حزم مابن تیمیہ اور اس کے شاگر دابن قیم کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور قاضی شو کائی اور دہر کے معلی اور کو خطا ہری بھی انہیں کے ہم مسلک سے بلکہ مولوی عبد الحجی کشوی نے لکھا ہے کہ قاضی شو کائی متاخرین میں سے ہم عقلی اور کوڑ سے بلکہ شو کائی دوسرے ہوتے کے مین مطابق میں ابن تیمیہ کے ہم مشل تھا۔ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے مین مطابق ہوتا ہے بلکہ شو کائی دوسری صفت ہم عقلی میں اس سے بڑھ ھر ہے۔ یا در ہے کہ ابن تیمیہ اور کھر ابن عبد الوہا ب کو غیر مقلد بن اور اکثر و بیشتر دیو بندی حضرات بھی اسے ایسا ہی ہم تھے ہیں۔ اور خبدی و ہوئی شیخ الا سلام کے لقب سے یا دکر تے ہیں اور اکثر و بیشتر دیو بندی حضرات بھی اسے ایسا ہی ہم تھے ہیں۔ اور کھر مقلد بن

## دورِ حاضرہ کے دیوبندی بریلوی مسائل

دورِ حاضرہ میں جوو ہا بی دیوبندی ہریلوی اختلا فی مسائل وعقا نکہ ہیں اکثر ابن تیمیہ نے کھڑے گئے جن کار داس وقت کے علماء نے کیااور آج ہریلوی علماءان کار دکرر ہے ہیں۔ابن تیمیہ توسل و شفاعت اور دعا بعد و فات کا بھی منکر تھا وغیرہ وغیرہ۔

> ابن تیمیہ خود عرشِ مجید کے قدیم ہونے کا قائل تھا۔ ( کتاب العرش) امام سکی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ نے کتاب العرش کوابن تیمیہ کی سب تصانیف سے فتیج تر لکھتے ہیں

> > كما قال وكتاب العرش من اقبح كتبه

شخ ابوحیان پہلے ابن تیمیہ کے معتقد تھے مگراس کتاب کو پڑھنے کے بعد لعنتیں بھیجے تھے۔

عنے میں مباحثہ مشقیہ میں اس کے لا جواب ہوجانے پر عام منا دی کرادی تھی کہ جوکوئی ابن تیمیہ کے عقا ند پر ہو اس کا مال اورخون مباح ہے پھر اس کوقید کر دیا گیا تھا بعد از ان تائب ہونے پر رہا کیا گیا۔ پھر وہی خیالات ظاہر کرنے لگا پھر دوبارہ سخت سزا دی گئی بیوا قعات تاریخ وغیرہ میں موجود ہیں۔ اس کی تمام تالیف بحق سر کار ضبط کرلی گئیں اور اس کی موت بھی قید خانہ میں ہی واقع ہوئی اور وہیں ہے اس کا جنازہ اُٹھایا گیا۔

## خوارج کی وراثت

خوارج کی وراشت کوابن تیمید نے سنجالا اوراس کے مرنے کے بعد محمہ بن عبدالوہا ب کوخوارج کی وراشت نصیب ہوئی (شامی) اس سے ثابت ہوا کہ حقیقاً ابن تیمید وہا بیوں کا سب سے بڑاا ہام ہے ۔ محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے اس کی سکتاب سے ہی استفادہ کیا اور اس کے عقائد باطلہ کو پروان چڑھانے کی کوشش کی چنا نچہ دیو بندی اور غیر مقلدین وہا بیوں کے معمد وح مولوی عبید اللہ سندھی نے اس کی تقد گی ان الفاظ میں کی ہے شنخ الاسلام ابن تیمید کے مانے والوں میں سے سرز مین نجد میں محمد بن عبدالوہا ب بیدا ہوئے ۔ وراصل محمد بن عبدالوہا ب بیدا ہوئے ۔ وراصل محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے کسی ایسے استاد سے علم عاصل نہیں کیا تھا جو انہیں شخصے ہدا ہے گی راہ برگا تا اور نفع مندعلوم کی طرف ان کی راہ نمائی کرتا اور شروع دین کے معاملات میں تفقہ کی سمجھ بیدا کرتا ۔ طلب علم کے سلسلہ میں محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے صرف اتنا کیا کہ شخص ابن تیمیداور ابن کے سالہ میں محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے صرف اتنا کیا کہ شخص ابن تیمیداور ابن کے سالہ میں محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے صرف اتنا کیا کہ شخص ابن تیمیداور ابن کے سالہ و لیا اللہ اور ان کی سیاست کی کرتا۔ طلب علم کے سلسلہ میں محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے صرف اتنا کیا کہ شخص ابن تیمیداور ابن کی سیاست کی کرتا۔ طلب علم کے سلسلہ میں محمد بن عبدالوہا ب نجدی کے صفحہ ۱۳۰۰ کیا کہ شخص کے اس کی کرتا۔ طلب علم کے سلسلہ میں محمد بن عبدالوہا ب نجدی کے صفحہ ۱۳۰۰ کیا کہ شخص کا بیا کہ کرتا کیا کہ تھالہ کی کرتا اور ان کی تقلید کی ۔ (شاہ و لی اللہ اور ان کی سیاست کی کرتا کو سالہ کی تقلید کی ۔ (شاہ و لی اللہ اور ان کی سیاست کی کرتا کو سالہ کی کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا کیا کہ کرتا ہوں کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کیا کہ کرتا ہوں کرت

## محمد بن عبدالوهاب

وہابی دیوبندی اورسنی ہریلوی اختلاف کی بنیاد ہندو پاک میں مولوی اساعیل دہلوی کے ذریعے اسی محمد بن عبدالوہاب کی رکھی ہوئی ہے اورمحمد بن عبدالوہاب ابن تیمیہ سے خوارج کا چیلا ہے چنانچہ علامہ محمد عبدالرحمان سلبھی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا ہے کہ سلطان محمود خان ثانی زمانہ میں ایک شخص محمد بن عبدالوہاب نامی ظاہر ہوا ابن تیمیہ کے مرجانے کے بعد اس نے اس مٹے ہوئے عقائد فاسدہ کو ظاہر کیا اور اہل سنت کے خلاف اس نے ایک گروہ بنالیا۔ (سیف الاہرار علی المسلول الفجار صفحہ ال

یمی علامهر حمدالله فرماتے ہیں

ابن تيميه فهو كبير الوهابين وماهو شيخ الاسلام بل هوشيخ البدعة والآثام وهو اول من تكلم بجملة عقائد هم الفاسدة و في الحقيقة هو المحدث لهذه الفرقة الضالة.

(سيف الابرارعلى المسؤل الفجارصفحه المطبوعه دبلي واستنبول)

ابن تیمیه و ہابیوں کاسر دار ہےوہ شخ الاسلام نہیں بلکہ شخ البدعة اور شخ الآثام تمام برائیوں کی جڑ ہے اور بیہ ہی وہ پہلاشخص ہے جس نے تمام عقائد فاسدہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت میں و ہی اس گمراہ فرقہ کابانی ہے۔

### حكومت سعوديه

حکومت سعود پینجد بیری مدد سے ابن تیمیدی کتاب "الروعلی الافنائی" کاار دوتر جمہ شیخ محمہ صادق المجدیث نے کیا ہے اور اس کا نام "روضۂ اقدس کی زیارت "رکھا ہے صفحات ۲۲۱ (حالائلہ بیکآب روضۂ اقدس کی زیارت کے سراسر خلاف ہے) لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے مفت تقسیم کرجارہی ہے اور" ہدایۃ المستفید اردوتر جمہ فی المجید" جوعبدالوہاب کے پوتے عبدالرحمٰن بن حسن نے کتاب التوحید کی شرح میں لکھی ہے صفحات ۸۲۰ ملکھائی چھپائی عمدہ کلیئر پیپر پر چھپوا کر مفت تقسیم کی جارہی ہے اور اس کتاب میں بیثابت کیا گیا ہے کہ محمد بن عبدالوہاب کے افکار ونظریات جارہی ہے دی حوابی تیمیہ کے متحان کتابوں کا تمام ترخر چسعودی حکومت نے کیا اس کے علاوہ آج کل سعودی حکومت کی الکل وہی تیمیہ کے خوابین تیمیہ کے خواب پر چار کیا جارہا ہے۔

پائے شہ پر گرے یارب تپش مہر سے جب ول ول بے تاب اُڑے حشر میں پارا ہوکر

### حل لغات

پائے شہ ، شہنشاہ کو نین ایک کے باؤں مبارک تیش ،سورج کی گرمی ۔ بارہ ،سیما ب۔

#### شرح

کل قیامت میں جب آفتا ہے گی گرمی ہے گھبرا کرحضور طابقہ کے پاؤں پر جب ہمارا دل گرے تو دل پارے کی طرح اُڑکر جنت میں چلاجائے یعنی آپ کی شفاعت نصیب ہو۔

#### شفاعت حق ھے

شفاعت کاا نکارازخوارج ومعتز لہمشہور ہے۔علم الکلام و کتب تواریخ وا حادیث ان کی تصریحات ہے بھری پڑی ہیں۔ان کااستدلال بھی قرآن کی صرح آیات ہیں

(١)لاتنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. (بإرها)

کسی کوشفاعت نفع نہ دے گی اور نہ ہی اُن کی نیکی قبول کی جائے گی۔

(٢) من قبل ان ياتي يوم لا بيع و لا خلته و لا شفاعة. (بإره٣، ركوعًا)

اس ہے قبل کیوہ دن آئے کہ جس میں نہ بیچ ہوگی نہ دوستی کام آئے گی نہ شفاعت۔

(m)ومالكم من دون الله من ولى و لا نصير. (بإره اركوع ١٣)

الله كے سواتمہارانه كوئى حمايتى اور نه ہى كوئى مد دگار ہوگا۔

### جواباتِ اهل سنت

قد مائے اہل سنت نے خوارج ومعتز لہ کواس قتم کے مضامین کے دندانِ شکن جوابات دیئے نجملہ ان کے (۱)اس قتم کی آیات کفارومشر کین کے حق میں ہیں کہ قیامت میں ان کی کوئی ایسی شفاعت نہ ہوگی جس ہے وہ نجات پاکر بہشت میں جاسکیں۔

(۲) قرآن کااصول ہے کہ مضامین کی نفی کرتا ہے پھران کاا ثبات بھی نفی ہے مراد ہے ایک گروہ ہوتا ہے اثبات اور جیسے ان آیات میں نفی ہے تو دوسری آیات میں شفاعت کاا ثبات ہے۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ کفار کے لئے نفی ہے اور اہل ایمان کے لئے اثبات ۔اسی لئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علی نے اتقان جلد امیں قاعدہ کے طور پر لکھا ہے کہ آیات میں نفی کفار کے لئے ہے۔

واما المومنون فاكثر هم شفعاء وانصارا.

ہمرحال اہل ایمان کے قیامت میں سفارشی اور مد دگار بے شار ہوں گے۔

## متقدمین اهل سنت کے دلائل

علمائے اہل سنت نے خوارج ومعتز لہ کےر د کے لئے بے شار آیا **ت**وا حادیث کےا نبار لگادیئے۔ چندنمونے حاضر ب-

(۱)حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم عوره ما كره)

اےاللہ اگرتو ان مسلما نوں کوعذا ب دیتو بہ تیرے بندے ہیں اورا گرتو ان کو بخش دیتو زبر دست اور حکمت والا ہے۔ (۲) حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم (سورة الراجيم)

جومسلما**ن میری پیروی کرے وہ میرے طریقہ پر ہےاور**جس نے میری نا فرمانی کی تو بے شک تو ہخشش کرنے والامہر بان

<u>-</u>

(m) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عام مسلما نوں کی شفاعت کرتے ہوئے فرمایا

ربنا اغفرلي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب . (سورة ابراجيم)

اے ہمارے رب قیامت کے دن میری بخشش فر مامیرے والدین کی بخشش فر مااور تمام مسلمانوں کی بخشش فر ما دے۔ (۴) فرشتوں میں سے حاملین عرش کاذ کرکرتے ہوئے اللہ تعالی فر ما تا ہے

الذين يجملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربك ويومنون به ويستغفرون للذين امنو السورة الذين يجملون العرش ومن حوله المومن ال

وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اُٹھایا ہوا ہے اور جوان کے ار دگر د ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد تشبیح کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں۔

(۵)عام فرشتوں کی شفاعت کاذ کرکرتے ہوئے فر مایا

ولا يشفعون الالمن ارتضى . (سورة الانبياء)

فرشتے انہیں مسلما نوں کی شفا عت کریں گے جن کی شفاعت کرنے پرِ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

(۲) صالحین کی شفاعت کاذ کرکرتے ہوئے اللہ تعالی فرما تا ہے

ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقون بالايمان. (سورة الحشر)

اے ہمارے رب ہماری ہخشش فر مااور ہمارے مسلمان بھائیوں کی جوہم سے پہلے فوت ہو گئے۔

#### انتياه

اب نه معتز له وخوارج رہے نهان کا نام ونشان کیکن نام اور طریقه بدل کرمحد بن عبدالوہا بنجدی نے ابن تیمیه کی طرز پرتحریک چلائی اس نے معتز له وخوارج کاطریقه اختیار کیا۔ا گلے شعر میں اس کی تشریح اوراقسامِ شفاعت ملاحظه ہوں۔

ہے یہ امید رضا کہ تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندائی دوزخ تیرا بندہ ہوکر

#### حل لغات

شہا، با دشاہ (اے با دشاہ)۔زندانی ،قیدی۔

#### شرح

آپ کے بندہ (غلام) رضا کواہے با دشاہ عرش وفرش آپ کی رحمت سے بیآس لگی ہوئی ہے کہ آپ کا بندہ غلام ہوکر

وہ دوزخ کاقیدی نہ ہے کیونکہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب تک میر اامتی بہشت میں نہ جائے گامیں قدم ندر کھوں گا۔

#### بائده

اہل سنت کا شفاعت کے جملہ اقسام پر ایمان ہے ہاں معتز لہ وخوارج کی اتباع میں و ہابیہ نے انکار کیا۔ ہم پہلے شفاعت کی اقسام بیان کردیں۔

## اقسامِ شفاعت

ہارے نبی کریم میں کی شفاعت آٹھ تم ہے۔

(۱) کبری بیصرف ہمارے حضور سرورِ عالم الصلیح ہے خاص ہے دوسرے انبیا علیہم السلام کو حاصل نہیں۔ بیر شفاعت یوں ہوگی کہ مخلوق کا حساب تو ہو۔

(۲) این امت کے لئے تعمیل حساب ہو۔

(m) ایسےلوگ جن کے لئے جہنم واجب ہو گیان کے لئے نجات۔

(۴) ابوطالب کی تخفیف عذاب۔

(۵) ایسے لوگوں کے لئے شفاعت جن کا کوئی حساب نہ ہو بلاحساب بہشت میں داخل ہوں۔

(۱) اہل بہشت کو بہشت میں داخلہ کی شفاعت وہ یوں ہوگا کہ نفخ صور کے بعد جب اہل جنت بہشت کے قریب پہنچیں گے تو آرز و کریں گے کہ کون ہمیں اللہ تعالیٰ ہے بہشت میں داخلہ کی اجازت لے کر دے اس پر حضور طیعی شفاعت فرمائیں گے۔

(۷) اہل جنت کے بہشت میں داخلہ کے بعدان کے رفع درجات کی شفاعت (معزر لیصرف ای شفاعت کا قائل ہے) ہمارے دور کے معتز لیدو ہانی بھی اسی شفاعت کے قائل ہیں۔

(۸) پی امت کے اہل کبائز کے لئے شفا عت بیہ یوں ہوگا کہ بعض لوگ کبائز کی سزامیں دوزخ میں جائیں گے پھر آپ کی شفاعت ہے انہیں بہشت میں داخل ہونا نصیب ہوگا۔ہم اہل سنت اس کے قائل ہیں امام سیوطی نے فر مایا کہ شفاعت ثانیہ میں داخل ہونی جا ہیے۔( کنز المدفون للسیوطی صفحہ ۲۵۵،۲۵)

#### فائده

ا مام سیوطی رحمة الله تعالی علیہ نے اختصار سے کام لے کرآٹھ بتائی ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی اور بھی اقسام

- (9) نیکی و برائی برابراس کے لئے بہشت میں دا خلیہ کی شفاعت۔
  - (١٠)زائر مزارِر سول الليكاء
  - (۱۱) بکثرت صلوٰ ة وسلام پڑھنے والوں کی شفاعت۔
    - (۱۲) اہل مدینہ کی شفاعت۔
- (۱۳)اذان کے بعد درو دووسلام پڑھنےوالوں کی شفاعت۔(مسلم)
  - (۱۴۷)سیآت کے بجائے حسنات کی عطا کی شفاعت وغیرہ وغیرہ۔

### نجدی محمد بن عبدالوهاب کا انکار

كشف الشبهات صفحه ٢ مين لكهاكه

وعرفت ان اقرار هم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم الاسلام وان قصدهم الملائكة والانبياء يريدون شفاعتهم الى الله بذلك هوالذي اباح دما ئهم واموالهم.

تم جانتے ہو کہان لوگوں کوسرف اللہ تعالیٰ کوا یک مان لیما ان کومسلمان نہیں بنا تا اورا نبیاءواولیاءاور ملا نکہ کی شفاعت طلب کرنا اوران کےوسلیہ سےاللہ کا قرب جا ہنا یہی وہ چیز ہے جس نے ان کے قبل کرنے اور مال لوٹنے کو جائز: قرار دیا ہے۔ منت میں ہے۔

اس قاعدہ پراس نے حرمین طبیبین اور دیگر بلا دو حجاز کے مسلما نوں اور علماءوصلحا ءکونجدی نے خوب قتل کرایا اور ان مال کوخوب لوٹا۔ ('نفصیل ملاحظہ ہوتا رخ نجد و حجازم طبوعہ مکتبہ قادر بیلا ہور )

## پاک وهند میں انکار شفاعت کا داخلہ

محد بن عبدالوہاب کے افکارِ شفاعت کے عقیدہ کو ہندو پاک میں اساعیل نے انگریز کی سر پرسی میں خوب پھیلایا اس کی بھی تصرح ملاحظہ ہو۔ پیغیبر خدائی ہے کے وقت میں کفار بھی اپنے بتوں کواللہ تعالیٰ کے برابر نہیں جانے تھے بلکہ اس کی مخلوق اوراس کا بندہ سمجھتے تھے اوران کواس کے مقابل کی طافت ثابت نہیں کرتے تھے گریہی پکارنا اور منتیں ماننا اورنذرو نیاز کرنی اوران کواپناوکیل اور سفارشی سمجھنا یہی ان کا کفروشرک تھا سوجو کوئی کسی سے بیہ معاملہ کرے گو کہ اس کواللہ کا بندہ ومخلوق ہی سمجھتے ہو۔ ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہیں۔ (تقویتہ الایمان صفحہ ہ)

#### دلائل اهل سنت

یاک وہند کے علمائے اہل سنت نے اثبات شفاعت میں بیدلائل دیئے ہیں۔

## قرآن مجيد

## (۱) واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنت (پاره۲۲، سوره محمر)

#### فائده

اس آیت میںاللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم اللہ کے گئاہ مجھ سے بخشوا وَاور شفا عت کس چیز کانام ہے بیشفاعت نہیں تو اور کیا ہے۔

(٢)ولوانهم اذ اظلموا انفسهم جاؤك فاستغفر الله واستغفرلهم الرسول لوجد الله تواباً رحيماً. (سورة نباء)

اورا گروہ اپنے نفسوں برظلم کریں تو آپ کے پاس آئیں۔

#### فائده

اس حکم کے مطابق ایک اعرابی گناہ کی سفارش کے لئے حضورسرو رِعالم اللی کی مزارشریف پر حاضر ہوااوراندر سے جواب آیا کہ تیری معافی ہوگئی۔(تفسیر مدارک ابن کثیر وغیر ہما کتب کثیرہ) ایسے واقعات کے لئے فقیر کی کتاب''مدینے کے خزیئے''میں ملا حظہ فرمائے۔

(۳)وا**ذاقلیالهم تعالو ایستغفر لکم رسول الله لو وا**رء وسهم. (سورهٔ منافقون، پاره ۲۸) اور جبان سے کہاجا تا ہے کہآ وُتمہارے لئے رسول بخشش مانگیں قوسر گھماتے ہیں۔

(٣)ولا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. (بإره٣٠، سورة نباء)

اور نہ ہی کلام کر سکیں گے مگر جس کور حمٰن نے اجازت بخشی ۔

(۵) لاتنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قو لا. (ياره١٦١، سورهُ طي)

اور شفاعت نفع نددے گی مگرجس کے لئے رحمٰن نے اذ ن دیا اور اس کی بات سے راضی ہوا۔

(٢)ولا يشفعون الالمن ارتضى (سورة الانبياء، بإره ١٤)

اور سفارش نہ کریں گے مگرجس کے لئے اس نے پہند فر مایا۔

(2)ولا تنفع الشفاعة عنده الالمن اذن له. (الباء، بإره١٦)

اوراس کے ہاں سفارش نفع نہ دے گی مگرجس کے لئے اس نے اجازت بخشی۔

(٨) لايملكون الشفاعة الا من اتخذعندالرحمن عهدا. (سورة مريم، ياره١٦)

اور شفاعت کے مالک نہ ہوں گے مگرجس نے رحمٰن سے عہد لے رکھا ہے۔

(٩)ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الامن شهد بالحق وهم يعلمون.

(سورهٔ زخرف یاره ۲۵)

اوروہ جواللہ تعالیٰ کے ماسوا کی پرستش کرتے تھے شفاعت کے مالک نہ ہوں گے مگر جو گواہی دی اوروہ جانتے تھے۔

## احاديث مباركه

حضورة في فرمايا

اعطيت الشفاعة. ( بخاري)

میں شفاعت عطا کیا گیاہوں۔

(۲) امام تر مذی نے اپنی جامع میں سندھیجے کے ساتھ روایت بیان کی ہے

عن انس قال قال رسول الله عَلَيْكِ شفاعتى الهل الكبائر من امتى.

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سرورِ عالم اللہ کے فرمایا میری شفا عت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہوگی۔

### مقام محمود

وہ جگہ ہے جس پرجلوہ فرماہوکرحضور طیعت فی استان سے تمام اولین و آخرین تلاش شفیع میں سرگر داں ہوں گے۔ جنابِ جلیل القدانبیاءکرام تک "افہ ہب و السببی غی<u>ف فر</u> کھی گئی گے مگر صرف اور صرف حضور کی زبان پر "انساله لھے معاماً مصور طیعت کی اس عظمت ورفعت اور بزرگی و شان کود مکھ کراولین و آخرین حضور طیعت کی ثناءکریں گے اسی لئے اس کومقام محمود کہتے ہیں۔حدیث ابو ہریرہ میں حضور طیعت فی مایا

هو المقام الذي اشفع فيه الامتى. (عيني جلد ٢صفح ٢٣١)

ریہ مقام وہ ہے جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

#### فائدر

ابن جوزی نے کہا مقام مِحمود ہے مرا دشفاعت ہے بعض نے کہا کۂ ش پریا کری پر حضور ﷺ کا کھڑا ہونا مراد ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ مقام محمو دوہ مقام ہے کہاولین وآخرین اس وقت حضور کی تعریف کریں گےاورکل عالم پر چضور کے فضل وشرف کاا ظہار ہوگا۔

## تسال فتعطى فتشفع ليس احد الاتحت لوائك (عيني جلد ٢٥٠١هـ ٢٢١)

ما نکئے آپ دیئے جائیں گے سفارش سیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائیگی سبھی آپ کے جھنڈے تلے ہیں۔

### سوال

مقام محمود تو حضور نبی پاک مطابقہ کوحاصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرلیا ہے پھراس کے لئے دعا کی کیاضرورت؟

### بواب

کسی حاصل شدہ نعمت کے لئے دعا کرنا یا کرانا یہی شانِ عبدیت ہے اور بعض اوقات حاصل شدہ نعت کے دوام کے لئے بھی دعا کرتے ہیں۔علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہا س میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ کسی دوسرے سے دعا کرانا اور اس کی دعا ہے اپنی ضروریا ہے میں استعانت اور صالحین امت سے دعا کرانا جائز ہے۔ (عینی جلد ۲ صفحہ ۱۹۲۱)

### سوال

شفاعت کاا نکارکون کرسکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اذ ن کے بغیر کوئی بھی شفا عت نہیں کرے گاخواہ نبی ہو یا ولی۔

### جواب

یہ بھی ایک دھوکہ ہے کیونکہ اذن کے قائل تو اہل سنت بھی ہیں لیکن اذن کی تغییر میں وہا ہیہ یوں دھوکہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی بند تھا عت ہوگی ورنہ کیسی شفاعت اہل سنت کہتے ہیں اللہ تعالی نے دنیا میں ہی انبیاء واولیاء کواذن وے دیا ہے یہاں بھی اس اذنِ شفاعت کی بناء پر اہل سنت انہیں اپنا شفیج سمجھ کر ہارگا ہُوتی کا وسیلہ بناتے ہیں جس کا وہا ہیکوا نکار ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اس لئے کہ ان کی دعا کیں مستجاب ہونا بھی اس اذنِ شفاعت کی ایک دعا کیں مستجاب ہونا بھی اس اذنِ شفاعت کی ایک دیا کیس سلے اور اللہ والوں سے دعا کرانے کے وہا ہیہ بھی قائل ہیں۔ بہر حال انبیاء واولیاء کو دنیا میں ہی شفاعت کی اجازت کی جائے ہواں کی کئی قسمیں ہیں مثلا ''شفاعة بالمحبه و شفاعة بالو جاہة''وغیر ہوغیرہ وغیرہ۔ شفاعت کی اجازت کی تعمیل اور مزید سوال و جواب آ کینگے۔ دانشاء اللہ ی

## باب الضاد المعجمه نعت ٢٣

نارِ دوزخ کو چمن کردے بہارِ عارض ظلمت حشر کو دن کردے نہارِ عارض

## حل لغات

نارِ دوزخ ، دوزخ کی آگ۔ بہارِ عارض ،رخساروں کی بہار۔ظلمت حشر ،حشر کی تاریکی۔نہارِ عارض ،اےخساروں کانور۔

#### شرح

اے عارض پاکے مصطفیٰ شاہیے گئی بہار و دوزخ کی آپ پر مجھ کوگل وگلزار کر دو اوراے عارضِ پاک کے انوارِ پاک حشر کی تاریک راتوں کورو زِ روشن کر دو۔

## یوسفی ر خسار کی جھلک

حسن یوسف علیہالسلام ز مانہ بھر میں مشہور ہےاورواقعی بیدا یک حقیقت ہے جن کے حسن کی تا ب زنا نِ مصر نہ لاسکیں ۔حسن یوسف کی ایک جھلک سے اپنے ہاتھ کا ہے دیئے اس پر قر آن شامد ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا

فلما راينه اكبر نه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ماهذا بشراًط ان هذا الا ملك كريم.

(سورهٔ لوسف)

پس جبعورتوں نے یوسف کو دیکھااس کی برائی بولنے گلی اورا پنے ہاتھ کاٹ دیئے اور بولیس اللہ کو پا کی ہے بیتو جن وبشر سے نہیں ہیتو ہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔

### احاديث مباركه

مروی ہے کہ جب حضرت بوسف علیہ السلام گلی کو چوں سے گزر جاتے تو آپ کے چیر ہُ اقد س سے سورج کی طرح نور چمکتا ہوانظر آتا تھا۔ (روح البیان پارہ ۱۲ اتحت آیۃ ہذا)

#### نائده

گویا آپ کی بشریت میں حسی نور کاظہور ہوتا تھا۔

## محبوب مدنى عياله اور يوسف مصرى عليه السلام

(۱) صاحب وسیط نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی حضور قلیلی نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوق والسلام نے حاضر ہوکر عرض کی کہ اللہ تعالی نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اے حبیب یوسف کا نور کرتی اور آپ کا نور عرشِ معلی سے بنایا لیکن آپ ساحسین ترین کوئی نہیں۔

(۲) حضور نبی کریم آلی نے فرمایا کہ ہر نبی خوبصورت اورخوش آواز ہوتا ہے میں تمام انبیا علیہم السلام ہے حسن وآواز میں اعلیٰ واکمل ہوں۔

# فيصله سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها

ام المومنين سيده عا مُشهِصد يقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين

لوائم زليخا لوراين جبينه

لاثرن قطع القلوب على اليد

زلیخا کی ملامت گرعور تیں میرے حبیب نبی کریم آلیفیہ کی صرف بیشانی دیکھ لیتیں تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے دلوں کوٹکڑے گکڑے کرڈالتیں۔

# خود يوسف خريدار محمد عيدوالم

سیدالمرسلین تالیقی کو وہ حسن و جمال عطا ہوا کہ جس کے دیکھنے کے لئے خود حضرت یوسف علیہالسلام بے تا ب ہوگئے اور جمال ِنبوی الیکی کے نظارے کی تمناان کے قلب میں مجلنے گلی گویا حسن یوسف پر زنا نِ مصر فریفتہ ہو گئیں اور حسن محمدی پر حضرت یوسف علیہ السلام فریفتہ ہوگئے۔

لم يوت يوسف الا شطر الحسن او اوتى نبينا عَلَيْكُ جميعه. (خصائص جلد٢، صفح ١٨٢) حضرت يوسف كوصن كاايك حصه ملاتها اورمجم مصطفى عليك كو پوراحسن ديا گيا تها۔

#### فائدر

معلوم ہوا کہ جمالِ یوسفی جس پرزنا نِ مصرشیداتھیں وہ حضور کے حسن کا ایک حصہ بلکہ ایک کرشمہ تھا۔الاشطرالحن کا مطلب یہی ہے کہ جمالِ محمدی کا ایک پرتو عالم پر جیکا اور اس سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا اور باقی سارے جہان میں تقسیم ہوا۔ ٹمس وقمر اور زہرہ ومشتری میں وہی نور درخشاں ہے اور زمین و آسان اور عرش وکرسی میں وہی نور تا باں ہے عرش پراس کی چمک ہے ، فرش پراس کی جھلک ہے ، جنت میں اس کی مہک ہے ، سینہ عشاق میں اس کی کھٹک ہے ، مستوں کواس کی لیٹک ہے ، مستوں کواس کی لٹک ہے ، برجام عشق میں اس کی جھلک ہے ، ہرحسن میں اس کا نمک ہے یعنی یا مستوں کواس کی لٹک ہے ، ہرحسن میں اس کا نمک ہے یعنی یک چراغ اس دریں خانہ کہ از پر تو آن ہوتو آن ہو کہا مے نگری انجمنے ساختہ اند

#### نکته

ز نانِمصر نے حسن یوسفی کے نظار ہے کی تمنا کی اور د کھے لیا مگر حسن نبوی کو دیکھنے کی کس میں تا ہے۔صافع کمال نے بیہ جمال اپنے دیکھنے کو بنایا ہے اوراپنی محبوبیت کے لئے اسے پیندفر مایا ہے

> واہ کیا حسن ہے اے سید اہرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا

پھر کس میں مجال ہے کہ حضور کے جمال جہاں آراء کے نظارے اور آپ کے حسن کی حقیقت و ماہیت کو سمجھے۔ قادرِ مطلق نے اپنے محبوب کے چہر ۂ انور پرستر ہزار پر دے ہیبت وجلال ورحمت و جمال کے ڈالے رکھے ہیں پچشم عالم نظارہ جمالِ مصطفویہ سے دور ومجہور ہے اور عقولِ بشریباس کے ادراک سے قاصر ہے۔ اگر جمالِ نبوی سے ایک پر دہ اُٹھالیا جائے تو عالم کی کیا مجال جواس کی تجلیات وا نوار کی تا ب لاسکے۔ ایک جھلک میں کا کنات جمل کرخا کستر ہو جائے ایک جھلک میں کا کنات جمل کرخا کستر ہو جائے ایک جھلک کی تا ب نہیں عالم کو

# احادیث مبارکه

(۱) سیج حدیث سے ثابت ہے کہ جبر مل حضور کی خدمت میں وجیہہ کلبی کی شکل میں حاضر ہوئے سید ناابن عباس نے ایک بار جبر مل کوان کی اصلی شکل میں د کھے لیا تھا۔اس وقت تو شرف نبوی کے باعث انہیں کچھے نہ ہوا مگر آخری عمر میں ان کی بینا ئی جاتی رہی۔

تواگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو

(٢) تفسير جلالين زيرآيت "قالو الو لا انزل عليه ملك كي فسير مين بكد

لاطاقة للبشر على روية الملك

بشرمیں بیطا فت نہیں کہوہ فرشتے کود مکھے۔

(۳) ابن سعد وبیہق حضرت عمار ہے روابیت کرتے ہیں کہ حضرت حمز ہ نے عرض کی یارسول اللہ علیہ علی میں حضرت جبریل کو

و يكفاعا بها بول حضور عليه في فرمايا

انك لن تستطيع ان تراه .

حمزہتم میں جبریل کودیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔

ليكن حضرت حمزه نے اصرار كيافر مايا اح چاد يكھوا بھى حضرت حمزه نے جبريل كے صرف پاؤں ديكھے تھے كه فخو مغشياً عليه . (خصائص جلد ۲ صفحہ ۲۵)

ہے ہوش ہوکر گر پڑے۔

(۴) حدیث صحیح میں حضور طابقہ نے فرمایا کہ اگر بہشتی حور کا کنگن دنیا میں ظاہر ہوجائے تو اس کی روشنی آفتا ہے نور کوایسے مٹادے جیسے سورج کی روشنی تاروں کو چھیا دیتی ہے۔

#### فائده

ان ا حادیث سے ثابت ہوا کہ جبریل اور بہثتی حور کے کنگن کو کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تو جمالِ محمدی جوان سے بھی زیا دہ لطیف ہےاس کے نظارہ اورا سے دیکھنے کی کس کی تا ہے۔

کیا منہ ہے آئینہ کا تیری تاب لاسکے خورشید پہلے آئکھ کو تجھ سے ملا سکے

#### نتيجه

یوسف علیہالسلام سے لے کرحورانِ بہشت تک کے حسن کی داستان فقیر نے اجمالاً اس لئے عرض کر دی ہے کہ بیہ حسن و جمال اس ہستی ہے مثال کے آگے ایک ذرہ ہے مقدار ہے۔ پھراعلی حضرت قدس سرہ حق بجانب ہیں جبکہ فر مایا کہ ظلمت حشر کودن کر دے بہارِ عارض

## جمال باكمال

(۱) رہیج بنت معوذ ہے پوچھا گیا آنخضرت خلیف کیے تھے؟ کہنے لگےا گرتم حضور علیفیہ کو دیکھ لیتے تو یوں جھتے کہ اُٹھتا ہوا سورج دیکھر ہوہو۔( دارمی )

(۲) سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ نیک دل سب سے زیا دہ را ست گوسب سے زیا دہ نرم مزاج سب سے زیا دہ خوش خلق تھے۔ پہلی نظر میں ہر کوئی آپ کی ہیبت سے مرعوب ہوجا تا تھالیکن پچھ دیر حاضری کے بعد محبت کرنا لگتا تھا میں نے آپ سے پہلے اور بعد کسی کو بھی حضور سے زیا دہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ (شائل تر ندی) (۳) حضرت جابر بن سمر ہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہا یک مرتبہ جاند نی رات میں حضور سرورِ عالم اللَّهِ اللَّهِ کود مکھ رہم تھا آپ اس وقت سرخ کپڑازیب تن کئے ہوئے تھے۔ میں بھی جاند کودیکھتا تھا اور بھی آپ کو ہا لآخر میں اس فیصلہ پر پہنچا کہ حضور طابقہ جاند سے کہیں زیا دہ خوبصورت ہیں۔ (مشکلو ۃ ہا ب صفۃ النبی ہر ندی ، داری)

(۴) ہند بن ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیقہ بہت شاندار تھے چہر ہ اس طرح چمکتا تھا جیسے چو دہویں کا چاند۔ (شائل ترندی)

(۵) حضرت براء بن عاز ب کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ تمام آ دمیوں ہے حسین تھے میں نے ایک مرتبہ حضور طلبتہ کوسر خ کپڑے زیب تن کئے دیکھااور نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے زیادہ بھی کسی زلفوں والے کوخوبصورت دیکھا ہو آپ کے شانوں تک بالوں لٹکتے تھے۔(صحیحین)

(۱) حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه نے اپنے ایک لمبےقصیدے میں حضورطی کے جمالِ اقدس کو یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔

> واحسن منک لم ترقط عینی واجمل منک لم تلدالنساء

خلقت مبراء من كل عيب

كانك قد خلقت كماتشاء

آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کونہیں دیکھااور آپ سے زیادہ خوبصورت فرزند کسی عورت کےبطن سے بیدانہیں ہوا۔ آپ ہرعیب سے پاک پیدا کئے گئے گویا آپ کی تخلیق آپ کی منشاء کے مطابق ہوئی۔

## چهره مبارک

(۱) آپ کارو ئے مبارک نہایت خوبصورت اور پر رونق تھا بہت پر گوشت اور بالکل گول نہ تھا بلکہ کسی قدر بیضوی تھا۔

(۲) حضرت براء بن عاز ب ہے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ طلیقی کاچہرہ تلوار کی طرح لمبااور چمکیلا تھا۔ کہنے لگے نہیں بلکہ جا ند کی طرح منوراورخوبصورت ہے۔( مسلم)

(m) ہند بن الی ہالہ کابیان ہے

مدور الوجه كانه قطعه قمر. (تندي)

چېره مبارک گول تھا جیسے جا ند کا ٹکڑا

(۴) سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا چیرۂ مبارک ایبا تھا گویا جاند کا مکڑا۔(خصائص)

(۵) حضرت على كرم الله وجهه الكريم كابيان ہے كه حضور كاچېره بالكل گول نہيں تھا بلكه گولائي لئے ہوئے تھا۔ (خصائص)

(۲) حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور کی پییثانی کشادہ ابروخمدار باریک اور گنجان تھے

( دونوں جداجدا ) دونوں کے درمیان ایک رگ کا بھارتھا جوغصہ آنے پرنمایاں ہوجا تا۔ ( شائل تر ندی )

(۷)حضرت کعب بن ما لک رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کہتے ہیں کہ آپ کی پییثانی ہے مسر ہے جھلکتی تھی۔ (صحیحین)

## ونگت

(۱)رسولِ کریم الفیلہ کارنگ اتنا گوراتھا گویا کہ جاندی ہے ڈھالے گئے تھے۔

(۲) حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ حضور طابقہ کی رنگت میں نہ چونے کی سفیدی تھی نہ ہی سانولا بین بلکہ گندم گوں جس میں سفیدی غالب تھی۔ (شائل ترندی)

(۳) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی رنگت سفید سرخی مائل تھی۔ ابوالطفیل کابیان ہے کہ سفید مگر ملاحت دار حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ کابیان ہے کہ حضور کی رنگت سفید چبکدارتھی اور حضرت ابو ہر ہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رنگت ایسی گویا جاندی ہے بدن ڈھلا ہوا۔ (شائل ترندی)

## <del>ر خسار</del>

(۱) آپ کے رخسار ستوان اور باریک تھے اور بالوں سے صاف تھے طبع مبارک پر کوئی چیز اگر گراں گزرتی تو سرخ ہوجاتے۔

(۲) ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صنور علیہ ہو کے رخسار مبارک اور ملکے تنصاور بنچے کوذرا گوشت ڈھکا ہوا تھا۔ (شائل تر ندی)

# دھن مبارک

حضرت جاہر بن سمر ہ اور ہند بن ابی ہالہ کے بیان کے مطابق آپ کا دہانہ لطافت کے ساتھ کشا دہ اوراعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ (شائل تر ندی)

# دندانِ مبارک

قائم تھیں سامنے کے دانتوں میں ہلکی می درزتھی۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نورطیطی کے دانت مبارک نہایت ہی جیکیلے تھے منہ کھولتے تھے تو دانتوں میں سے ایک نور نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔

### آنكھين

نبی کریم اللی کی آنگھیں بڑی بڑی سرگیں تھیں۔ تبلی خوب سیاہ سفیدی میں لال ڈورے پڑے ہوئے تھے آنگھوں کے شگاف کشادہ دونوں طرف کے گوشے سرخ اور پلکیں کالی اور لمبی لمبی تھیں۔حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اگرتم حضور اللی کے دو کیھتے تو سمجھتے آنکھوں میں سرمہ لگا ہے حالا نکہ سرمہ نہ لگا ہوتا تھا۔ (تر ندی) گوشۂ چٹم نے نظریں نیجی کر کے دیکھنے کا عجیب حیا دارا نہا نماز تھا۔

#### ناک

آپ کی ناک ستواں اورا لیے تھی کہ پہلی نظر میں بلند کھڑی ہوئی معلوم ہوتی تھی مگر دراصل نہایت ہی خوبصورت اور چہرے کے مناسب تھی۔ ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ حضور کی ناک بلندی مائل اس پر نورانی چیک جس ک وجہ ہے پہلی نظر میں بڑی معلوم ہوتی تھی۔ (شائل تر ندی)

# ریش مبارک

رلیش مقدس خوب گھنی اور بھاری تھی کنپیٹیوں سے حلق تک پھیلی ہو فی تھی اس اطراف سے بڑھے ہوئے ہال تراش ویا کرتے تھے۔ پوری داڑھی سیاہ تھی بڑھا ہے میں بھی صرف تھوڑی کے او پر چند ہال سفید دکھا فی دیتے تھے۔ ہند بن ابی ہالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابیان ہے کہ آپ کے بھر پوراور گنجان ہال تھے۔

## گردز

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی گردن جاندنی کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔(ابن سعد) ہند بن ابی ہالہ کا کہنا ہے کہ حضور کی گردن ایسی صاف اور خوبصورت تھی گویا جاندی سے کاٹ کر بنائی گئی ہے۔(شائل ترندی)

# سراور بال

آپ کاسرمبارک بڑا تھا بال بہت گھنے تھے اور خوب سیاہ تھے جو کا نوں کی لوتک لمبےر ہے تھے جب زیادہ بڑھ جاتے تھےاور کندھوں تک آ جاتے تھے تو تر اش کر کم کر دیئے جاتے تھے۔

بال نہ بہت پیچیدہ اور گھونگریا لے تھے نہ ہی بالکل سید ھے اور کھڑے تھے ہلکی ہلکی لہریں ان پرپڑی ہوئی معلوم ہوتی

تھیں۔ آخر عمر تک تھوڑے ہی ہے بال کنپٹیوں پراورسر میں سفید ہوئے تھے۔ تیل لگاتے تو دکھائی نددیتے ور نہ نظر آتے تھ ۔ بدل پر بال ندیتھ صرف ایک باریک سیاہ کیسر بالوں کی سینہ سے ناف تک تھینچی ہوئی تھی اور کلائیوں، پنڈلیوں، مونڈوں اور سینہ کی بلندیوں پرروئیں تھیلے ہوئے تھے۔

ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم طیالیہ کاسر مبارک بڑا گراعتدال اور منا سبت کے ساتھ تھا۔ آپ کے سرکے بالوں میں درمیان سے نکلی ہوئی ما نگ نمایاں تھی، بدن پر بال زیادہ نہ تھے، کندھوں، باز وَں اور سینہ کے بالائی حصہ پرتھوڑے سے بال تھے۔ (شائل ترندی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بال قد رے خمرار تھے۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہلکاخم لئے ہوئے تھے۔حضرت قیا دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیںوہ نہ بالکل سید ھے تنے ہوئے اور نہ ہی زیادہ خمدار تھے۔حضرت براء بن عاز برضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ گنجان تھے اور بھی بھی کا نوں کی لوتک لمجے اور بھی شانوں تک ہوتے تھے۔ (صحیحین)

#### جسب

آپ کاجسم مبارک بہت زیادہ بھرا ہوالیکن بھدا نہ تھا بلکہ گداز سٹرول مضبوط معتدل اور گھٹا ہوا تھا۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ آپ کابد ن موٹانہیں تھا۔حضرت ہند بن ابی ہالہ کا کہنا ہے کہ آپ کابد ن گھٹا ہوا تھااورا عضاء کے جوڑوں کی ہٹریاں بڑی اور مضبوط تھیں۔ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ قابیقی سے بڑھ کرکوئی بہا در اور زور آور نہیں دیکھا۔ (شائل تر ندی)

المواہب جلد ۲ صفحہ ۱۳۱۰ میں ہے کہ دنیوی نعمتوں ہے بہرہ اندوز ہونے والے لوگوں ہے حضورسرورِ انبیا عظیمہ کا جسم باو جو دفقر و فاقہ کے زیادہ تر و تازہ اورتو انا تھاعمر ہ کرتے و قت آپ نے ۱۲۳ اونٹ خوذ کر کئے۔

#### ة

آپ کا قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا تھااور نہ ہی بالکل چھوٹا میا نہقد وں سے پچھ نکلتا ہوا تھا لیکن لمبے آدمیوں کے جموم میں بھی نمایاں نظر آتے تھے۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھانہ پست۔حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کاقد مائل بہ درازی تھا۔ مجمع میں ہوں تو دوسروں سے قد نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ (شائل)

## و الم

آپ کے پیٹ اور سینہ مباک کی سطح میں پورا تناسب قائم تھا۔ام بلال کہتی ہیں کہ جب بھی میری نظر شکم مبارک پر پڑی تو تہہ درتہہ کاغذوں کی گڈی ضروریا دآئی۔(ابن سعد)اور پہیٹ باہر کو نکلا ہوانہ تھا۔

# سینه اور کندھے

آپ کاسینه کشادہ تھا کندھے پر گوشت اور چوڑے تھے۔ ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ طیفیٹو کا سینہ چوڑا تھا سینہ اور پیٹ برابر تھے اور کندھوں کا درمیانی فا صلہ عام پیانے سے زیا دہ تھا۔حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کندھوں کا درمیانی حصہ پر گوشت تھا۔ (شائل تر نہ ی)

# بازو اور هاته

آپ کے ہاتھ مبارک لمبے لمبے تتے اورا نگلیاں دراز تھیں ہتھیلیاں فراخ اور پر گوشت تھیں اورانگلیاں موزوں حد تک لمبی تھیں۔حضرت انس فر ماتے ہیں کہ میں نے بھی کوئی دیباچ یاریشم آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا۔

## قدم

آپ کے پاؤں مبارک لمبے گداز اور بھرے ہوئے تھے۔ ہھیلیاں چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔انگلیاں موٹی اور تلوے صاف ستھرے تھے جوزیج ہے اٹھے ہوئے تھے پاؤں میں انگوٹھے کے بعد کی انگلی باقی انگلیوں سے بڑی تھی ایڑیاں تپلی تپلی اور خوبصوریتھی۔

حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں پر گوشت نہ تھیں۔ حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہتھیایاں اور پاؤں پر گوشت تھے تلوے گہرے اور قدم استے جینے کہ پانی نہ تھہرے۔ (شاکل تر نہی)

یوں تو حضور نبی کریم الیسٹی کے خدام نے آپ کی شخصیت کو کم سے کم الفاظ میں پیش کیا ہے جوتصویرا م معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھینے ہے ہاں کا جواب نہیں۔ یہ بی بدوی خاتو ن ہے جس کے خیمے میں حضور الیسٹی نے سنر ہجرت کے در میان دم الی عنہ نے تھیئے گئے بیان کرنے گئی '' میں نے دم لیا تھا۔ وہ حضور الیسٹی کے نام بامی سے ناوا قف تھی اس لئے اپنے شوہر سے حضور کا سرایا یوں بیان کرنے گئی '' میں نے ایک شخص کود یکھا ہے جو صاف شخر اتھا حسن اس کا پر جلوہ گرتھا چرہ ہو تا تھا جسم خوبصور سے تھا۔ نہ تو ندا سے بدنما بنار ہاتھا نہ بی شانوں پر نتھا ساسرا سے حقیر کر رہا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین وجمیل تھا آئکھیں بڑی بڑی اور سیاہ ایر و خمیدہ آواز میں اثر گردن میں درازی ، داڑھی تھنی بھنویں کمی تیلی جڑ ہی ہوئی ، جب چپ ہوتا تو ہاو قار معلوم ہوتا ، جب بولیاتو شاندار بن جاتا ، ور سے دیکھوٹو سب سے زیادہ ولفریب اور شیریں ، بیٹھی ہات چیت ، نیے تال بول بولنے والا ، نہ ہالکل کم تحن نہ ہی بہت ہوتا تو نیکھوٹا کہ زگاہ میں حقیر ہوجائے۔ دوشاخوں کے ۔ دوشاخوں کے ۔ دوشاخوں کے باتو نی گفتگوالی جیسے ہار میں موتی پر دور ہے دوشاخوں کے ۔ دوشاخوں کی بول کی کو گور کی کی کور کی کور کے ۔ دوشاخوں کے ۔ دوشاخوں کے ۔ دوشاخوں کی کی کور کے ۔ دوشاخوں کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کی

ج میں ایک شاخ مگروہ باقی دونوں سے تروتازہ اور نظر فریب اس کے روبرہ حاضرا اگر بولتا تو غور سے سنتے تھم دیتا تو تعیل کے دوڑ پڑتے بہت بنجیدہ اور ہنس مکھ ترش رواور سخت گیر نہیں۔'(خصائص، زادالعا دجلد اصفحہ ۲۰۰۷)

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ حضور اکر مرشا ہے سب سے زیادہ حسین چبر سے والے تھے۔ سب سے زیادہ روشن رنگ والے تھے۔ جب بھی کسی نے حضور پر نور طبحہ کا علیہ بیان کرنا چا ہا تو رخ انور کو بدرِ منیر سے ضرور تشبیہ دی چبر سے پر پسینہ کی بوندیں ہے موتوں کی طرح چبکتی تھیں اور پسینہ مشک خالص سے بھی زیادہ مہک رکھتا تھا۔ (خصائص)

خود حضور طبحہ وظاہر کہ بھی اپنے حسن کا پورا پورا احساس تھا اور اس نعمت پر ہمیشہ اللہ تعالی کا شکر بیادا کرتے تھے۔ حضر سے

# الحمدلله الذي حسن خلقي وماخلقي

خدا کا ہزار ہزارشکر ہے کہ جس نے میری صورت اور میری سیرت دونوں ایچھے بنائے ہیں۔

ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ جب آئینہ دیکھتے تو فرماتے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین کورسول اللہ علیہ سے اتنی محبت تھی کہ بیان میں نہیں آسکتی اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ ہے نے سفر آخرت اختیار کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عجیب حالت ہوگئی۔ حضرت ابو بکرصدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر چہ بہت ہی ضبط سے کام لیا مگرصد مہ سے اندر ہی اندر گھلتے رہے اور تین برس کے اندر ہی رحلت فرما گئے۔

سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں چلنے پھرنے کی طاقت باقی نہیں رہتی تھی برابر بیٹھے رہتے تھے۔حضرت عبداللہ بن انیس کا بیرحال ہوا کہ گھلتے اور دیلے ہوتے چلے گئے ادرا تی رنج میں فوت ہو گئے۔(المواہب)

صرف انسان ہی نہیں حیوان بھی اپنے طبعی شعور سے متاثر ہوئے ندرہ سکے حضور سرورِ عالم اللی کی سواری کا گدھا بھی اسی غم میں مرگیااونٹنی نے دانداور چارہ چھوڑ دیا یہاں تک کدمر گیا۔ (المواہب)

الله عزوجل نے اپنے محبوبِ مکرم اللی است وصفات کا مظہراتم حقیقت ومعرفت کے تمام خاہری و باطنی کمالات کامغز ن روحانیت کے تمام محاس واوصاف کامعدن بنایا تھا اور آپ کووہ حسن و جمال عطا فر مایا جسے و کیھ کرنظریں خیرہ ہو گئیں اور جس کامشاہدہ کر کے زبان کوعالم حیرت میں بیہ ناپرا کہ ایسا حسین وجمیل تو ان سے قبل و یکھا گیا اور نہ ہی ان کر بعد علی ہے۔

# امام احمد رضارضی الله تعالیٰ عنه کا حسن طلب

انسان کے لئے صرف یہی دو ہی سخت ترین مقام ہیں۔(۱) دوزخ (۲) میدانِ حشر

اوراس کی انتہائی خوشی کی بھی دوچیزیں ہیں۔

(۱) دوزخ کامنظر ہائے جنت بن جائے۔

(۲)میدانِ حشر کی تاریکیاں نورعلیٰ نور ہو جائیں۔

امام احمد رضا قدس سرہ کے حسن طلب کا کمال ملا حظہ ہو کہ دونوں امور کی پیمیل صرف ایک ہی آرز و میں بتا دی وہ بیہ کہآ پے ایک تھے کے دیدار سے دوزخ باغ ارم ہو جائے گا اور ظلمات میدانِ حشر نور علے نور ہو جائیں گے اور یہی حقیقت ہے کہ دیدارِمجبوب سب سے بڑھ کر ہے اس کے حصول پرتمام د کھ در دسرورو فرحت بن جاتے ہیں۔

#### نکته

دیدارِ حبیب خداملی او بڑامعظم امرہے یہاں تو ان کے غلاموں کے لئے دوزخ کا بیرحال ہوگا کہ جب وہ پلصر اط ہے گزریں گے تو دوزخ ہولے گی

جزيا مومن فان نار عشقك تطفى نارى

اے مومن جلدی ہے گزرتیر عشق کی آگ نے میری آگ پر پانی پھیر دیا ہے۔ سیدنا جنیدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ دوزخ نے اللّٰہ تعالیٰ ہے عرض کی

لولم اطعک هدکنت تعذبنی بشئی اشد منی قال نعم اسلط علیک ناری الکبری قالت و هل نار اعظم منی نار محبتی اسکنها قلوب المؤمنین. (روح البیان پاره۱۲،از شخ القریب)

اگر میں تیری اطاعت نہ کروں تو کیا تو مجھے مجھ سے زیا دہ کس سے عذاب کرے گاللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ ہے نارِ محبت جسے میں نے اہل ایمان کے قلوب میں گھہرایا ہواہے۔

4

العشق نار يحرق ماسوي الله

عشق کی آگ جو ماسوااللہ کوجلا کررا کھ بنادیتی ہے۔

میں تو کیا چیزہوں خود صاحب قرآن کو شہا لاکھ مصحف ہے پیند آئی بہار عارض

## شرح

اے شاہُ عرب اللہ میری کیا حقیقت ہے میں کس گنتی میں ہوں اگر مجھے آپ پیند ہو گئے تو خودصا حب قرآن

خداوند جل شانہ کوقر آن کی طرح ایک لا کھ چوہیں ہزاریا کم وہیش ہروایات مختلفہ انبیاء کرا میلیہم السلام کے چہروں میں سے صرف عارض پاک الفیلی کی بہار زیا وہ پسند آئی ہے جبیبا کہ اللہ تعالی نے صرف اور صرف آپ کے چہرہُ اقد س کی قتم یا و فرمائی ہے۔ قال تعالی

والضحيٰ والليل اذاسجي. (بإره٣٠)

فتم ہے جا شت کی اور رات کی جب پر دہ ڈالے۔

#### فائده

بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نورِ مصطفیٰ علیہ کی طرف اور شب کنا یہ ہے آپ کے گیسوئے عنبریں ہے۔(روح البیان)

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا کہ

رخش واتضحیٰ گشت نازل چوں واللیل شد زلف دخال محمد ﷺ

اورفر مايا

دوزلف عنبرینش راکه اوللیل یغشی امام احمدرضا فاضل بریلوی نے وہی فرمایا جوحضرت امیر خسر و نے فرمایا

نه تنها هست خسرو نعت خوانش

خدائي ماثنا خوان محمد عَلَيْهُ

امیر خسر واکیلااس کانعت خوال نہیں ہے ہمارا خدا بھی ثنا خوانِ محمد علیہ ہے۔

## ذات هوئى انتخاب

حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے

ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد عَلَيْكِ خير قلوب العباد فاسطفاه نفسه

ہے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب کی طرف توجہ فر مائی تو حضور اللہ تعالیٰ کے قلب انور کوسب سے افضل پایا تواسے اپنے لئے منتخف فر مایا۔

# قرآن مجيد

## قد نرى تقلب وجهك في السماء (ياره٢)

بے شک ہم دیکھر ہے ہیں بار بارتہارا آسان کی طرف منہ کرنا۔

## شان نزول

سیدعالم الفیقہ کو کعبہ کا قلبہ بنایا جانا پہند تھاحضور سرورِانبیا جیفیہ اس امید میں آسان کی طرف نظر فر ماتے تھے کہ اس پریہ آبیت نازل ہوئی آپنماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا۔

#### فائده

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کوآپ کی رضا منظور ہے اورآپ ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔

## استدلال

اللہ تعالیٰ تو ہرآن ہر لحظہ ہر شے کود کھتا ہےا گراس کی نظر عنایت لمحہ بھر بھی ہٹ جائے تو کا ئنات درہم برہم ہوجائے لیکن آبیت میں محبوب علیقیہ کود کیھنے میں یہی اشارہ ہے کہ اللہ کو پیند آئی بہارِ عارض۔

# (٢) الذي يواك حين تقويم وتقلبك في الساجدين بورة الشعراء)

جوتههیں دیکھاہے جبتم کھڑے ہوتے ہواورنمازیوں میں تمہارے دورے کومیں دیکھار ہتا ہوں۔

نماز کے لئے دعا کے لئے یا ہراس مقام پر جہاںتم ہو جبتم اپنے تہجد پڑھنے والے اصحاب کے احوال ملاحظہ فرمانے کے لئے شب کو دورہ کرتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ معنی ہیں کہ جبتم کھڑے ہو کرنماز پڑھاتے ہواور قیام ورکوع و بچو دو تعود میں گزرتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ معنی ہی ہیں کہ وہ آپ کی گردش چٹم کود یکتا ہے نمازوں میں کیونکہ نبی کریم اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ بخدا مجھ پر نبی کریم اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ بخدا مجھ پر تمہاراخشوع وضوع مختی نہیں میں تہمہیں اپنے اپس پشت دیکھا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آبیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں اور معنی ہی ہیں کہ زمانہ حصرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آ منہ خاتون تک مومنین کی اصلابہ ارحام میں آپ کے دورے کو ملاحظ فرما تا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ آپ کے تمام اصول آ باء واجداد حضرت آ دم علیہ السلام تک سب کے سب مومنین ہیں۔ (مدارک وجمل وغیرہ ، خز ائن العرفان)

## احاديث مباركه

صحابہ کرا مرضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھاتو کہدا گھے

(۱) حضرت ہمدان کہتے ہیں کہ مجھےلوگوں نے کہا کہ حضور کوکس چیز کے ساتھ تشبیہ دوتو میں نے کہا

كالقمر ليلة البدر لم ازى قبله ولا بعده. (جمة الشصفح ١٤٩)

حضور کاچېره چود ہویں کا جاند تھامیں نے آپ ساحسین کوئی نہیں دیکھا۔

(۲) حضرت کعب بن ما لک فر ماتے ہیں کہ جب حضور طابقہ پرمسر ت اور خوثی کے آثار ظاہر ہوتے تو چ<sub>یر</sub> وَاقد س ایسا چیکدار ہوجا تا

## كانه قطعة قمر

گویا جا ند کاٹکڑا ہے۔

(٣) حضرت براء بن عازب ہے کسی نے پوچھا کیا چرو اقدس لمباتھا تو حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لابد مثل القمر والشمس مستدیرا. (مسلم شریف)

نہیں جا نداور سورج کی طرح گول تھا۔

(۴) حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بيس

ان بنیکم صبیح الوجه الکریم الحسیب حسن الصوت. (خصائص جلداصفی ۲۷) تمهارے نبی ایسی ممکین حسن اعلے نسب انجھی آوازوالے ہیں۔

> حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قشم حسین ولیج ول آرا ہمارا نبی

## از اله وهم

یہ جائد اور سورج سے تشبیہ سرف تشبیہ ہی تھی حقیقت میں چہرہ انور جائد سے زیادہ روشن تھا چنانچہ حضرت جاہر بن ہمرہ فرماتے ہیں کہ چو دہویں کا جائدا پی پوری چک دمک کے ساتھ نکلا ہوا تھااور مدنی تا جدار دو عالم کے سردار سرخ رنگ کا وھاری دار حلہ مبارک زیب تن کئے تشریف فرما تھے تو میں نے مقابلہ کے لئے ایک نظر آسانی جائد پر ڈالی اور ایک نظر مدنی جاند پر ادر موازنہ کیا کہ کون زیا دہ خوبصورت ہے۔

فاذاهو احسن عندي من القمر

تو مجھے یقین ہو گیا کہ دنی جا ندا سانی سے زیادہ خوبصورت ہے۔

آسانی جاند میں میل تھااور محبوب کبریا قلیلہ کاچبرہ مبارک میل سے پاک تھا۔

رخ دن ہے یا مہر سا ہیہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

# شب زلف یا مشک حنا به بھی نہیں وہ بھی نہیں

حقیقت بیہ ہی ہے کہ چہر ہُ اقدس کی تعریف وقو صیف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام جیران ہیں کہ چہر ہُ اقدس کے حسن و جمال وخو بی و کمال کو کن لفظوں سے بیان کریں ۔ آخر ان کی نظر چاندسورج پر پڑتی ہے کہ لوگوں کے نز دیک چاند سے زیادہ کوئی دوسری چیز روشن نہیں اس لئے وہ حسن نبوی کوچاند سے تشبیہ دے کرفر مادیتے ہیں ور نہ

میں وہ شاعر نہیں جو جاند کہہ دوں اُن کے چہرے کو میں ان کے نقش یا پر جاند کو قربان کرتا ہوں

یہی وجہ ہے کہ حضرت مولائے کا ئنات علی المرتضلی کرم اللہ وجہہ الکریم حضور طابیقہ کے سر مبارک سے لے کر پائے اقد س تک اعضائے کریمہ کی صفت بیان کرتے ہوئے عاجز آجاتے ہیں تو حضور کوکسی چیز سے تشبیہ نہیں دیتے کیونکہ

عاند سے تثبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پر چھائیاں حضرت کا چرہ صاف ہے

اس کئے فرماتے ہیں کم اری قبلہ ولا بعدہ مثلہ قبلیہ

کہ میں نے حضور طالبہ ہے اور آپ کے بعد آپ جبیبا حسین نہیں دیکھا۔

حسن ہے بے مثل صورت ِ لاجواب میں فدائم پر آپ ہو اپنا جواب

جیسے قرآن ہے ورد اس گلِ محبوبی کا یونہی قرآن کا وظیفہ ہے وقارِ عارض

## شر

اس محبوبیت کے پھول سرورِ کا مُنات محبوب موجودات کیا گئے کا وظیفہ جس طرح اللّٰد کا کلام قر آن مجید ہے اسی طرح اس محبوب کے رخسارِ منورہ کی تمکنت کا وظیفہ خود کلام اللّٰہ ہے یعنی عظمت وو قارچہر ؤ انور کیا گئے گئے بارے میں خود قر آن مجید جگہ جگہ ناطق ہے۔

# قرآن قصيدهٔ نبى آخرالزمان

علماء فرماتے ہیں کہ قرآن از اول تا آخر نعت رسالت ما بھائی ہے۔حضرت علامہ مفتی احمد یار خان کجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہا پی تصنیف شانِ حبیب الرحمٰن کےمقد مہ میں لکھتے ہیں

'' حقیقت یہ ہے کہ اگر قر آن مجید کونظر ایمانی ہے دیکھا جائے تو اس میں اول ہے آخر تک نعت سرور کا کنات ایکے معلوم ہوتی ہے۔ حمد البی ہو یا بیانِ عقا کد گذشتہ انبیاء کرام اوران کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام غرض قر آنِ کریم کا ہر موضوع اپنے لانے والے محبوب اللہ احد کو لیجئے کہ اس میں خدائے قد وس کی صفات کا ذکر ہے اور سور ہ لہب کودیکھئے تبت ید اببی لھب و تب کہ اس میں بطا ہر ابولہب کا فرادراس کی بیوی کا تذکرہ ہے از اول تا آخر۔ گر جب غور کروتو یہ دونوں سور تیں اپنے محبوب اللہ اس میں بظا ہر ابولہب کا فرادراس کی بیوی کا تذکرہ ہے از اول تا آخر۔ گر جب غور کروتو یہ دونوں سور تیں اپنے محبوب اللہ کی نعت یا کہ ہے جو بھری ہوئی ہیں۔ قبل ہو اللہ میں ارشا دے کہ اے محبوب تم کہدو کہ اللہ ایک ہو وہ میں بھروسہ کولائق ہے ندوہ کسی کی اولا دنہ ہی اس کی کوئی اولا دوغیر ہوغیرہ گرا یک کلمہ ''قل' نے (اپنی محبوب تم کہدو) اس سورت میں نعت کوشامل کردیا کیونکہ مرضی الہی ہیہ ہے کہ اے محبوب قائی کا م قو ہمارا ہوا ور زبان تمہاری

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سی اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پیند

جماری صفات کوتم دنیا کو بتا کو اور افر ما کو "المسله احداد کارتمهاری صفات ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ "محمد رسو فی المله و الله و اللہ ین معد الله و الله "تم کہلوا کا اور "محمد رسو فی الله" ہم کہلواتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ تہمارے منہ سے اپنے الفاظ سنیں اور تم سنا کو "السلسه احبالی شبئید یوں ہی سمجھ لو کر مجبوب فرزند سے با تیں سنتے ہیں چونکہ اس کی زبان کے لفظ میٹھے اور پیارے معلوم ہوتے ہیں اس لئے بار بار کہلوا کر سنتے ہیں رب نے اپنے محبوب سنتے ہیں خوب سنتے ہیں ہوتے ہیں اس لئے بار بار کہلوا کر سنتے ہیں رب نے اپنے محبوب سے کہلے تو حید کا قرار صفور نبی کریم اللہ نے کیا تھایا" قسم سے کہلے تو حید کا قرار صفور نبی کریم اللہ نے کہدو "السلسسة کہوب کوئی مسلمان آپ کی غلامی کے بغیر ہماری صفات کو جانیں ہم گرز عارف یا موحد نہیں جب تک کہ آپ کی بتائی ہوئی تو حید آپ کے دامن پاک سے لیٹ کرنہ مانے اس لئے کلم طیب کا نام تو حید مسول السلے کہ واول میں تو حید اور وروم میں تو حید سے المحلے کے "واول میں تو حید اور وروم میں تو حید سے المحل نہیں ہوتی علی تھا۔

"تبت يـداابي لهب بين بھي نعت شامل ہے "قبل هـوالله احد بين تو "قل" فرمانے سے نعت كي شان نظر

آئی اور یہاں ''قسل نے سے کیونکہ ایک ہارا بولہب ابن عبد المطلب نے حضور اکرم آفیائی کی شان میں عرض کیا'' تبا لک' آپ تباہ ہوجا کیں پرورد گارِ عالم نے اس کلم ملعو نہ کا بدلہ اورا نقام لیتے ہوئے خود فر مایا کہ ''تبت یہ البسی لھب وسے "کہ ابولہب ہلاک ہوجائے اور وہ ہلاک ہوبھی گیا یعنی اے مجبوب آفیائی اس کا جواب آپ نہ دیں ہم خود جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں اب اس سے جہانِ ابولہب کی گمرا ہی ہلا کت وغیرہ کا ذکر ہوا ساتھ ہی آقائے وو جہان آفیائی کی عزت ہو عظمت ہارگا ہ الہید میں معلوم ہوگئی کہ ان کی شان میں اونی سی بکواس کرنے والا خدائے یاک کا دشمن قرار یا تا ہے۔

من عادى الى وليا فقد ادنته بالحرب. (مثكوة)

جس نے میرے دوست ہے دشمنی کی میں اس کواعلانِ جنگ دیتا ہوں۔

صحابہ کرام اہل بیت عظام کے منا قب مکہ مکر مہ مدینہ منورہ کے وہ فضائل جو قر آنِ عظیم میں بیان ہوئے ہیں وہ حقیقت میں نعت مصطفیٰ علیفی ہے با دشاہ کے غلاموں کی تعریف اس کے تخت و تاج کی مدحت دراصل با دشاہ کی ثناخوانی ہے ۔ کفار کی برائیاں بت برستوں کی ندمت بھی اسی شہنشاہ کی نعت ہے جس کی مخالفت سے بیلوگ مر دو دہوئے۔

اسی طرح آیا ہے احکام کود کیھئے کہ سب میں حضور طاب کی نعت ظاہر ہے مثلاً قرآن نے جگہ جگہ نماز اورز کو ۃ کاحکم دیایا حج فرض فر مایا مگرکسی جگه بینهبین بتایا گیا که نماز کس طرح پژهوکس کس وقت پژهوکتنی رکعت پژهوا سی طرح بیوضا حت بھی نہ فرمائی کے ذکو ۃ کون دے کتنے مال پر دے کس قدر دے حج کروگراس کے تمام قاعدے بیان نہیں فرمائے۔جس کی منشابیہ ہے کہا حکام ہم نے بتا دیئےا باگران احکام کی تفصیل اور طریقہ دیکھنا ہے تو ہمار مے مجبوب تابیعی کا مبارک فعل اور قول کو د مکھلوان کی زندگی یا ک ہمارے احکام کی مکمل تفسیر ہے اور حق تو بیہ ہے کہ نماز ،روز ہ ، حج ،زکو ۃ وغیرہ محبوب طابعته کی محبوب ادا ؤں کا نام ہے۔ان کی ا دائیں پیاری ہیں جوبھی اخلاص ہےان کی ہی ادائیں گے مقبول ہوگا۔اگر کوئی شخص رکوع وسجدہ میں قرآن پڑھ لےاور قیام میں التحیات پڑھے یعنی جوذ کرا کہی نماز میں ہوتا ہےاس کی ترتیب بدل دےنماز نہ ہوگی آخر کیوں بیاس لئے کہاگر چہاس نے تمام ارکان ا دا کئے اور سارے ذکر بھی کر دیئے مگراس لئے نہیں کئے جس طرح محبوبِ ُرب العالمین طابعهٔ کرتے تھے۔ پیاری تو ان کی ا دائیں ہیں نہ کمحض تمہارے افعال دیکھونماز و تلاو**ت** بزبانِ عربی لا زم ہے کہ ریہ ہی محبوب کی زبان ہے ہمیں طوطی مینا پیاری ہیں کیونکہ وہ ہم سابولتی ہیںاگر چے بغیر سمجھے ہی تو اےمسلما نو!تم بھی اس ِ محبوب کی بولی بولواگر چه بغیر شمچهے ہی مہی ثو اب یا وُ گےا گرنما زمحض درست ہوتی تو ہرزبان میں ادا ہوجاتی کہرب تو ہرزبان جا نتاہے جج میں کیا ہے؟ کہیں گھہر نا کہیں دوڑ نا کہیں کنگر پھینکنا کہیں طواف میں گھومنا آخرید کام ان تاریخوں میں عبادت کیوں بن گئے ؟اس لئے کہ بیاللہ والوں کے کام ہیں۔حدیث پاک میں ارشاد ہوا

## من تشبه بقوم فهو منهم

جوکسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں ہے ہے۔

ہماری نماز و ںاور ساری عبا دتوں کا یہی حال ہے کہ حضور طابقہ سے مشابہت اور تشبیہ نصیب ہوجائے شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہے ہمیں بخش دے۔

> رات کی تاریکی میں نمازیں امت کی بخشش کی دعائیں ان کے سجدے فخر عبادت علیہ

ہمارے بہتجدے بچودانہیں مقبول بجدوں کی نقل ہیں غرضیکہ ساری احکام کی آیا ت نعت رسول مقبول علیہ ہیں۔ اسی طرح وہی کام گناہ ہے جوحضور طلیعہ کو ناراض کرے رب تعالی فرما تا ہے

# والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليهم

"لہم "کے مقدم ہونے ہے معلوم ہوتا ہے کے صرف انہیں کوعذا ہے ہوگا جو حضور اللہ گا کہ ایڈادیں گے۔معلوم ہوا کہ ہرکا فرکے نفراور مومنوں کے گناہ ہے حضور سرورِ عالم اللہ گا کہ ایڈا ہوتی ہے اگر کسی عبادت سے حضور ناراض ہیں تو وہ عبادت گناہ ہوا گرکسی عبادت سے حضور راضی ہوں تو وہ خطا عین عبادت ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا غار میں سانپ سے اپنے گناہ ہوا گیاہ خودکشی نہیں عین عبادت ہے ابوامی ضمری کا بجبوری کلمہ نفر منہ سے نکال کردینا کفرنہیں نجبیر میں حضرت علی کی نما نے عصر قضا کردینا گنا منہیں بلکہ عبادت تھا ان چیزوں سے حضور سرورِ عالم اللہ تھا گی سے مگر فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں حضرت علی کے لئے دوسرا نکاح گناہ تھا اس سے حضور وک ایڈ اپنچتی عرفات میں نما زِ مغرب قضا کرنا عبادت ہے اس سے حضور راضی ہیں۔

گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگارِ عارض

## حل لغات

گر چہ،اگر چہ کامخفف، باوجود بکہ، گوکہ۔قر آن، کلام اللہ کوقد میم واز لی اورغیرمخلوق صفت الہیہ ہے۔قر آن،مجاز أ حضور کے دونو ں رخسارِ منورہ ۔مدح ،تعریف وستائش ۔نگار ،نقش و نگار ،خوبصور تی ۔عارض ،گال ،رخسارہ ۔

## شرح

گوکہ حضور پر نوریا ہے۔ گوکہ حضور پر نوریا ہے۔ کارخسارمبارک کلام مجید وفر قانِ حمید کے برا برنہیں ہے کیونکہ کلام اللہ صفت الہیہ ہے جوقدیم واز لی اور غیر مخلوق ہے اور حضور پرنورکی ذاہ میں مبارک مخلوق غیر قدیم وغیر از لی ہے۔ دونوں کوقر آن پاک اس لئے کہا گیا ہے کہ دونوں کا نئات کے لئے ہادی ورحمت کا حامل ہیں۔ جس نے بھی ایمان وصدافت کے ساتھ قرآن دیکھا اور پڑھا ہدایت یافتہ ہوگیا۔ اسی طرح جس نے بھی صدافت وایمان کے ساتھ حضور نبی کریم آفیا ہے کے چبر ہ مبارک کو دیکھا تو ہدایت کامل نصیب ہوگئی بہر صورت برابر و مساوی نہ بھی لیکن پچھزالی خوبیاں حضور کے اندرالیں ہیں کہ جس کی بناء پر خود کلام اللہ ان کے رخسار مبارک ہے تفتی و نگار کی جگہ مدح سرائی کررہا ہے نہ صرف دخسار گلعذاز بلکہ آپ کی رفتار کی نہ صرف مدح سرائی فرمائی بلکہ آپ کی سیرت کی افتداء کا تھم فرمایا بلکہ ساتھ میہ بھی کہ ان کی اطاعت ان کی بیعت ان کی ہرا دا ا دائے حق بتائی۔

(۱) یاایها الذین امنو الطیع الله واطیع الرسول واولی الامر منکم. (سورهٔ نساء، پاره ۵) اساء کیان والوظم مانوالله کااورسول کااوران کاجوتم میں حکومت والے ہیں۔

(۲) يا ايها الذين امنوا اطيع الله و رسوله و لا تولو عنه و انتم تسمعون. (سورهُ انفال، پاره ۹) اے ايمان والوالله اوراس كے رسول كاتكم ما نواورس سناكراس سے نه چرو۔

(٣)والمومنون والمومنت بعضهم اولياء يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقمون الصلواة ويؤتون الزكواة ويطيعون الله ورسوله الئك سير حمهم الله ان الله عزيز حكيم سورهُ توبه، پاره ١٠) اورمسلمان مردادرمسلمان عورتين ايك دوسرے كرفيق بين بھلائى كاحكم ديتے بين اور برائى ہے منع كرتے بين اور نماز قائم كرين اور زكوة دين اور الله اور ابيتك الله تعالى عنقر بيب رحم فرمائے گااور بيتك الله تعالى غالب حكمت والا ہے۔

(٣) انما المومنون الذين امنو باالله ورسوله و اذا كانو معه على امر جامع لم يذهبو احتى يستاء ذنو لاط (سورة أور، بإره ١٨)

ایمان والے تو وہی ہیں جواللہ اور اس کے رسول پرایمان لائیں اور جب کے پاس کسی ایسے کام کے لئے حاضر ہوں جس کے جمع کئے گئے ہوں۔

(۵)یا ایھا الذین امنو ااستجیبو الله ولرسول اذادعاکم لما یحییکم. (سورهٔ انفال، پاره۹) اے ایمان والواللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہورسول جب تہمیں اس چیز کے لئے بلائے جو تہمیں زندگی بخشے۔ (۲)ومن یطع الله و رسوله ید خله جنت تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ و رسولہ ویتعد حدودہ ید خلہ نارا خالدا فیھا ولھم عذاب مھین. (سورہُ نساء، پارہ ۴) اور جو تھم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اللہ اسے باغوں میں لے جائے گاجن کے نیچے نہریں رواں ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی ہے بڑی کامیا بی اور جواللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گاجس میں وہ ہمیشہ رہیگا۔

(٤)ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره واعدلهم عذابا مهينا.

(سورهٔ احزاب، پاره۲۲)

بے شک جوایذ اءدیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔

(۸)بر آء قومن الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشر كين. (سورهُ تُوبِه، بإره ۱۰) بيزارى كاتنكم سنانا ہےاللّٰداوراس كے رسول كى طرف سے ان شركوں كوجن سے تمہارا معاہدہ تھا۔

(٩)واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله برى من المشركين ورسوله .

(سوره توبه، پاره ۱۰)

اور منا دی پکار دینا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں نے بڑے جج کے دن کہ اللہ بیز ار ہے شرکوں سے اور اس کارسول۔

(١٠) ام حسبتم ان قدركم اولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المومنين وليجة والله خبير بما تعلمون . (سورة توبه، پاره١٠)

کیااس گمان میں ہو کہ یونہی چھوڑ دیئے جاؤگےاورا بھی اللہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جوتم سے جہاد کریٹےاوراللہ اوراس کے رسول اورمسلما نوں کے سواکسی کواپنامحرم راز نہ بنا ئیں گےاوراللہ تمہارے کاموں سے خبر دار ہے۔

(۱۱) الم يعلموا انه من يحاددالله ورسوله فان له نار جهنم خالداً فيها ط ذالك الخزى العظيم (سورة توبه بإره ۱۰)

کیاانہیں خبر نہیں کہ جوخلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا یہی بڑی رسوائی ہے۔

(۱۲) انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا اويصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفرمن الارض. (سورة ما كده، بإره٢)

وہ کہاللہ اوراس کے رسول سےلڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں ان کابدلہ یہی ہے کہ گن گن کرفتل کئے جا ئیں گے یاسو لی دیئے جا ئیں یاان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جا ئیں یا زمین دورکر دیئے جا ئیں۔

(۱۳)قاتلوالذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوالكتب حتى يعطو الجزية عن يدوهم صاغرون. (سورة توب، پاره١٠)

کڑوان سے جوایمان نہیں لاتے اللہ پراور قیامت پراور حرام نہیں مانتے اس چیز کوجس کوحرام کیااللہ اوراس کے رسول نے اور سپچ دین کے تابع نہیں ہوتے ہیں یعنی وہ جو کتاب دیئے گئے جب تک اپنے ہاتھوں سے جزید نہ دیں۔

(١٣) قد الانفال لله والرسول. (سورة انفال، پاره ٩)

اورتم فرماؤ کے نتیمتوں کے مال اللہ اوراس کے رسول ہیں۔

(١٥) ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. (سورة انفال، پاره ٩)

اور جواللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کاعذا ب سخت ہے۔

(١٦)فان تنازعتم في شئي فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.

(سور هٔ نساء، پاره ۵)

پھرا گرتم میں کسی بات کا جھگڑا اُٹھے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کروا گرتم اللہ اور پوم آخرت پرایمان رکھتے ہو۔

(۱۷)ولوانهم رضوما اتهم الله ورسوله وقالواحسبنا الله سيؤ تينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون٥(سورة توبه، پاره١٠)

اور کیاا چھا ہوتاا گروہ اس پرراضی ہوتے جواللہ ورسول نے ان کودیااور کہتے ہمیں اللہ کا فی ہےا ب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سےاوراللہ کارسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔

(١٨)و اعلمو اانما غنمتم من شئي فان لله خمسه وللرسول . (پاره •اشروع)

اور جان لوکہ جو کیجھنیمت لوتو اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔

(١٩) وما نقموا الا أن اغنهم الله ورسوله من فضله. (سورة توب، بإره ١٠)

اورانہیں کیابرالگا کہاللہ اوررسول نے انہیں اینے فضل سے غنی کر دیا۔

(٢٠)وجاء المعذرون من الاعراب ليوذن لهم وقعدالذين كذبوالله ورسوله سيصيب الذين كفرو

# منهم عذاب اليم. (سورة توبه ياره ١٠)

بہانے بنانے والے گنوار آئے کہ انہیں رخصت دی جائے اور بیٹھر ہے وہ جنہوں نے اللہ اوررسول ہے جھوٹ بولا تھا جلد ان میں کہ کا فروں کو در دناک عذا ب پہنچائے گا۔

(٢١)واذا تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك

ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشه ط. (سورهُ احزاب، پاره٢٢)

اوراے محبوب یا دکرو جبتم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی کہانی بی بی اپنے پاس رہنے دےاوراللہ سے ڈراور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا۔

> طو ر کیا عرش جلے دیکھ کے جلوہ گرم آپ عارض ہو گر آئینہ دار عارض

## حل لغات

طور ، کوهٔ طور جس پرحضرت موی علی نبینا وعلیهم السلام کو تجلی ہوئی ، جزیرہ سینا میں اب بھی موجود ہے۔جلو ہُ گرم ، تیز رفتاری مجبو کی سبک رفتاری ۔عارض ،عرض کرنے والا ۔ آئینہ دار ،خدمت گزار۔

## شرح

کوۂ طورا تنابلندنہیں جتناعرش ہے جب وہ نازنین دو جہاں ﷺ سبک رفتاری کے ساتھ عرشِ اعظم پر پہنچاتو آپ کی شان وشوکت کی بلندی دیکھ کرعرش رشک کرنے لگا مگرخو دکو حضور کی خدمت گزاری کے لئے پیش کر دیااس لئے کہآپ کی منزل تو عرش ہے بھی بہت بلندتھی۔

### استدلال

" دنی فتدلی" کا مقام عرش سے کہیں بلند ہے کیونکہ بیہ منظر مکان میں ہے فر مایا ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین وادنی . (سور وَالنجم، پارہ ۲۷) پھر آپنز دیک ہوئے اور اللہ تعالی سے قوسین سے زیادہ نز دیک ہوگئے۔

## حديث شريف

حضورسرو رِعالم الصلح نے فرمایا

عرج بي جبريل الى سدرة المنتهي ودنا الجبار رب العزة فكان قاب قوسين او ادني.

( بخاری شریف)

مجھے جبر ائیل علیہ السلام سدرہ تک لے گئے اللہ رب العزیۃ ریب ہوا یہاں تک کے دو کمانوں بلکہ اس ہے بھی کم فاصلہ باقی رہ گیا۔

### لطيفه

بعض اسلام کے دم بھرنے والے اہل تو حید نے رسول اکرم مطابقہ کے عرش پرتشریف لے جانے کا انکار کیا ہے ان کے رد کے لئے مذکورہ بالا حدیث کافی ہے۔تفصیل مطلوب ہوتو فقیر کارسالہ 'عرشیہ'' کا مطالعہ فرمائیے۔

# عرش اور دامن مصطفى عيه وسلم

سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ

چوں رسید آنحضرت بودش دست زد عرش بدامان اجلال دے۔ (مداری)

جب حضور سرورِ عالم الله المحقق عرشِ اعظم پر گئت توعرش نے آپ کا دامن بکڑلیا اور عرض کی یا حبیب الله ای او جو دتا ہنوز اس کے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جمالِ صدیت و جلالِ احدیت کا مشاہدہ بخشا۔ میں اس کی جلوہ گاہ ہونے کے باوجو دتا ہنوز اس کے مشاہدہ سے محروم ہوں۔ اے حبیب خدالی ہے کا نپ گیا۔ مشاہدہ سے محروم ہوں۔ اے حبیب خدالی ہے کا نپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیدا فر مایا تو میں اس کی ہمیت و جلال سے کا نپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری پیشانی پر لکھا ''لاالے اللہ الساتو میرا ہیت و جلال اور بڑھ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے ''مسحہ دوسول الله'' کھاتو ہمیت ختم ہوگئ۔

گشت اسم تو سبب آرام دل من وباعث برمن این یود برکت اسم تو برمن چگو نه که این اقتد برمن نظرتو-

آپ کا نام میرے لئے دل وجان کے آرام وسکون کاوسیلہ بن گیا بیتو آپ کے نام کی ہر کت ہےز ہے نصیب کہ آپ کی نگا ہُ شفقت نصیب ہوجائے۔

طرفه عالم میں وہ قرآن ادھر دیکھیں اُدھر مصحف پاک ہو جیران بہارِ عارض

#### حل لغات

طرفه، عجيب وغريب مصحف، قرآنِ پاك ـ

### شرح

یدا یک عجیب وغریب عالم ہے کہ قر آن مجیداللہ تعالیٰ کی طرف ہے منسوب ہے لوگ ادھر یعنی نبی کریم ،رؤف رحیم حلیقہ کی طرف دیکھ کر قرآن دیکھ لیتے ہیں اور ادھرخو د قرآنِ پاک حضورِ پاک ،صاحبِ لولاک قلیقے کے پر بہار رخساروں کو دیکھ کر حیران ہے۔

# قرآن مجيد

فيما رحمة من الله. (باره اللية)

توکیسی کچھاللد کی مہر بانی ہےا ہے حبیب۔

#### فائده

اس آیت میں بعض مفسرین نے ''ما''استفہامیہ کہا ہے اور استفہام تعجب کا ہے ''رحمہ من السلوگاتنوین تعظیم
کی ہے بعنی بہت بڑی رحمت تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ آیت حضور سرورِ عالم الفیلیہ کی قوت نظری میں نور علی نور ہے اور اسی
طرح قوت عملی میں بھی انتہائے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں گویا آپ جسماً بشر اور روحاً فرشتہ ہیں اسی لئے خواہمشِ نفسانی سے
آپ کی طبیعت متار نہیں ہوتی۔

امام احمد رضا قدس سرہ کے شعر مذکورہ کی تا سُدِ آبیت

يكادزيتها يفئي ولو لم يمسه نار نورعليٰ نور. (پاره١٨)

قریب ہے کہ وہ تیل از خو دروش ہو جائے۔

اگر چہآ گ نے مس نہ کیاوہ نور علے نور ہے اس آیت میں علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شخ نفطو بیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے نقل کیا ہے کہ

هذا مثل ضرب الله تعالىٰ لنبيه عليه السلام يقول يكاد منظره يدل على نبوته وان لم يتدقر آنا. ( ججة الله صفح ١٤٥٥)

اللہ تعالیٰ نے بیا پنے حبیب ﷺ کے لئے مثل دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اگر قر آن کی تلاوت نہ کرتے تب بھی آپ کا چہر ہُ اقد س آپ کی نبوت کی واضح ہو جاتی ہے۔

حضرت كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه نے فر مایا كه

هذا مثل ضرب الله لبنيه مُنْ وامره يتبين للناس ولو لم يتكلم انه نبى كما كان يكاد ذالك الزيت. (تفير مظم ي صفح ۵۲۵)

یہ اللہ نے اپنے نبی اللہ کے لئے مثال بیان فرمائی ہے کہ آپ اعلانِ نبوت نہ بھی کرتے تب بھی آپ کے انوار و کمالات کے ظہور ہے آپ کی نبوت واضح ہوجاتی۔

حضرت قاضی ثناءاللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیقل کرکے لکھتے ہیں کہ

وللنعم ماقال كعب.

کعب نے بہت خوب فرمایا۔

## حديث شريف

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضور طابی ہے متعلق فر مایا "خسلے القبر آن 'بخاری) اس تمام بحث کا متیجہ بیہ نکلا کہ حضور سرورِ عالم طابعہ پرخود حسن کو تعجب کیوں نہ ہو جبکہ آپ وہ محبوب ہیں کہ آپ میں حسن ازل کامل ومکمل طور پر جلوہ گر ہے خود خالق نے آپ کے حسن کواپنا مظہر کامل اور آئینہ جمال بنایا ہے تو پھر حسن تخلیق بھی آپ ہے متعجب ہوکر گویا کہدر ہاتھا کہ

واجمل منك لم بلد النساء

واحسن منك لم ترقط عيني

اور آپ ساحسین ترمیری آنکھنے بالکل نہیں ویکھااور آپ ساجمیل ترین کسی ماں نے نہیں جنا۔

ترجمہ ہے ہیہ صفت کا وہ خود آئینہ دار کیوں نہ مصحف سے زیادہ ہو وقارِ عارض

## حل لغات

صفت، وصف\_آئینه ذات،الله تعالی کی ذات کا آئینه\_

## شرح

بیکلام پاک دراصل صفت الہید کاتر جمان ہے مگر سر کار دو جہاں تا بھی خود ذات و پاک الہید کے آئینہ اور مظہر ہیں اس
بات کے اعتبار سے حضور پر نور کے رخیاروں کا و قار مصحف پاک سے کہیں زیادہ ہوا۔ بیشعر سابق شعر کے وعویٰ کی دلیل
ہواورا یک سوال کا جواب ہے اس کا دلیل ہونا تو ظاہر ہے کہ شعر سابق میں وعویٰ کیا گیا ہے کہ خود مصحف کو آپ کے حسن پر
تعجب ہے یہ س طرح ہوسکتا ہے کہ وہ کلام الہی اور صفتِ باری تعالی اور شے ہے یہ صحف تو اس کا ترجمہ ہے اس لئے کہا
کلام کا مسلم قاعدہ ہے کہ مصحف کلام افظی محدث اور مخلوق ہے اور حضور اکر م ایک خود آئینہ ذات اور مظہر اتم ہیں اس معنی پر
مصحف یعنی کلام افظی کا مقابلہ کیسا۔

## مظهر ذات وصفات

حضورسرورِ عالم الله الكينه جمال حق بين \_اس سلسله مين احاديث مباركه ملاحظه فرمائين (1) انا امراة جمال الحق

میں جمال حق کا آئینہ دار ہوں۔

(٢) كنت كنزاً مخفيا فاحببت ان اعرف مختلف الحق وتعرفت اليهم في عرفوني وعرفت بهم. (مدارج جلد ٢صفح ٢١)

میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق بیدا فرمائی اورانہیں میں نے اپنی پہچان کرائی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔

(٣)كنت كنزاً مخفيا ً فاحببت ان اعرف فخلقت نور محمد مَلْكِلهُ. (زرقاني)

ہم چھپے ہوئے خزانے تھے ہم نے جاہا کہ ہم پہچانے جائیں تو ہم نے نورِ مصطفیٰ علیہ کے کو پیدا فر مایا۔ (۴) سیدناعبدالکریم الجلیلی قدس سرہ نے فر مایا

وخلق من تلك المحبة حبيباً اختصه بتجليات ذاته وخلق العالم من ذالك الحبيب لتصح النسبة بينه وبين خلقه فيعرفوه بتلك النسبة (جوا ۾ البحار جلد اصفح ٢٣٦)

تو میں نے اس محبت ہےا پنے حبیب کو بیدا کیااورانہیں تجلیات ذات ہے مخصوص فرمایااور حبیب ہے آگے تمام عالم کو بنایا تا کہاللّہ اوراس کی مخلوق کے درمیان نسبت قائم ہو جائے اوروہ اس نسبت سے اپنے خالق کو پہچان سکیں۔

#### فائده

ان ا حادیث مبار کہ اور حوالہ فہ کورہ سے ثابت ہوا کہ حبیب خدائیگی بخلی حق ہیں۔اس معنی پر آپ کامصحف قر آن
کلامِ لفظی سے وقار بڑھ کر ہونا ظاہر ہے۔ ہاں کلامِ نفسی کے متعلق پہلے خود فر مایا ہے کہ
گرچ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر
جلوہ فرمائیں رخ دل کی سیاہی مٹ جائے
صبح ہوجائے الہی شب تارِ عارض

### حل لغات

جلوه فرمائیں، سج دھج کرسامنے آنا، دیدار کرنا۔ شب تار، تاریک رات۔

## شرح

اگروہ محبوب اللہ اللہ علوہ فرمائیں تو میرے دل کی سیا ہی دور ہواوراے میرے معبو داگروہ جلوہ فرمائیں تو میرے رُخ کی (گناہوں کی) سیا ہی ختم ہوکر صبح فروز اں کی طرح نکھر آئے۔

# دیدار مصطفی عیده الله میں مذاهب کا بیان

مذہب مہذب حق اہل سنت کے اصول پر حضور سرورِ عالم اللہ کے خواب ادر بیداری میں زیارت کا ہونا حق ادر ثابت ہے اس پر دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ایسی روایات صحاحِ ستہ کے علاوہ اکثر محدثین نے روایت کی ہیں۔سوال بیہ ہے کہ زیارت کسے ہوتی ہے یہ بھی مسلم ہے کہ زیارتِ رسول اللہ صرف سی مسلمان کو ہوتی ہے اس لئے کہ فلا سفہ و حکماءاور بعض اطباءادر منکرین معتز لہ کہتے ہیں

انها خيالات لاحقيقة لها. (شرح الشمائل في المناوي جلد ٢صفيه ٢٣٠)

وه صرف خیالات ہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

اوروہ جوبد مذا ہبا پنے لئے زیارتِ رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور عجیب دغریب حکایات ساتے ہیں ان کا نرا حجو ٹ ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھئے فقیر کی کتاب' بلی کے خواب میں چھچھڑے''

# حاضر وناظر کی دلیل

جن فرقوں میں حضور سرورِ عالم المجائے کا خواب یا بیداری میں دیکھنا مسلم ہے انہیں آپ کا حاضر و ناظر ماننا پڑے گا

کیونکہ بیوہ بھی تسلیم کرتے ہیں جس نے خواب یا بیداری میں حضور سرورِ عالم المجائے گئی زیارت کی تواس امر کو یقیناً ماننا پڑے گا

کہاس نے صرف آپ کیا تھے ہی کو دیکھا تو زیارت کا نہ وقت مخصوص ہے اور نہ ہی علاقہ اور نہ ہی مخصوص افراد بلکہ ہم آن ہم

وقت ہم علاقے میں بے شارخوش نصیبوں کو زیارت سے نواز اجار ہاہے۔ بیک وقت خواب والا خواب اور بیدار بخت بیداری

میں جیسے فراو کی حدیثیہ اور روح المعانی اور الحاوی للفتاو کی للسیوطی میں ہے کہ حضرت شخ علی ہی خواب میں اور اسی وقت حضرت شخ عبد القا در جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بیداری میں حضور سرورِ عالم المجائے کی زیارت سے سرشار ہور ہے تھے۔ اس

سلطان العلماء حضرت علامه ملاعلی قاری جمع المسائل شرح شائل صفحه ۲۲۴ میں لکھتے ہیں کہ

قال الزركشي بانه عُلَيْكُ سراج و نور الشمس في هذا العالم مثال نوره في العوالم كلها فكما ان الشمس يراها كل من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وصفات مختلفه كذلك هو عُلَيْكُ.

زرکشی نے فرمایا کے حضور علیاتی سراج ہیں اور سورج کا نوراس عالم میں آپ کے نور کی مثال ہے کہ آپ کا نور جملہ عوالم ہے جیسے سورج کو ہرایک دیکھتا ہے شرق میں ہے یا کوئی مغرب میں ایک آن اور مختلف صفات ہوا یسے ہی حضور اکر م ایستاہ سمجھئے۔

اس مسكك كوفقير نے اپني ايك تصنيف ' تتحفة الصلحاء في روية النبي الله مثل بيان كيا ہے۔

#### فائده

اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے زیارت ِرسول علیہ کی آرز وکر کے زائر کونوید سنائی ہے کہ بعدزیارت کے تمام گناہ دھل جاتے ہیںاورزائر گویاایک ولی کامل کامر تبہ یا جاتا ہے۔

> نامِ حق پر کرے محبوب دل وجاں قربان حق کرے عرش سے تافرش نثارِ عارض

## حل لغات

نثار، نچھاور،صد**ت**ے۔

## شرح

محبوبِ عن تعالی طلیقہ اپنے دل و جان اپنے پر ور دگار کے نام پر قربان کرتے ہیں اور عن سبحانہ تعالی عرش سے فرش تک اپنے محبوبِ کریم رؤف رحیم آلیکی کے رخ تا ہاں پر نچھاور فر ما تا ہے۔

حضور نبی کریم طیلی کے نام پرسب کیحی قربان کرنا تو ظاہر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کاعرش نا فرش نچھا در کرنے کا کیامعنی۔ (۱) حدیث لولاک کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالی نے عرش تا فرش اپنے لئے تو بتایا نہیں اس لئے کہ وہ مستغنی از ہر شے ہے کوئی شے ہوتو وہ خدا ہے نہ ہوتو بھی خدا ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے

كان الله ولم يكن معه شي والآن كماكان.

الله تعالیٰ تھا جبکہاس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی اور وہ اب بھی اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا۔

یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مرکزی مقامات پراپنے اسم گرامی کے ساتھ محبوب کریم ایستاہ کانا ملکھوا دیا۔ چندنمونے

ملاحظههون

(۱) ابن عسا کر حضرت کعب اخبار سے رادی ہے کہ آ دم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی کے میرے بعدتم خلیفہ ہو لہذا ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا کیونکہ میں نے سموت کا طواف کیاتو آسان کے ہر گوشہ پر حضور کا نام منقوش فرمایا

-

وان ربى لما اسكننى الجنة فلم ارى فى الجنة قصراً ولا غرفة الااسمه مكتوب عليه ولقد رايت اسم محمد مكتوباً علىٰ نحور حورالعين وعلىٰ ورق احام الجنة وعلىٰ ورق شجرة طوبى وعلىٰ ورق سيدرة المنتهىٰ وعلى اطراف الحجب وبين اعين الملكئة فاكثر ذكره فان المئكة تذكره فى كل سلماتها. (فصائص جلداصفح)

جب میرے ربے مجھے جنت میں سکونت عطافر مائی تو جنت کے ہرقصر پر ہرگل پر ہرغرفہ حور عین کی پییٹانی سچر ہائے جنت واور اق سدرہ وطوبی محب کے اطراف اور ملائکہ کی آنکھوں کے درمیان حضور اللہ کا ام نامی مکتوب پایا ہے لہذا ان کے ذکر سے مطب اللہ ان رہتے ہیں۔ سے عافل ندر ہنا کیونکہ ملائکہ بھی اس نبی معظم کے ذکر سے رطب اللہ ان رہتے ہیں۔ فرش پہتازہ چھاڑ عرش پہطرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائے تیری ہی واستان ہے کان جدھر لگائے تیری ہی واستان ہے

# جنت کے دروازہ پر حضور کا نام

ابن عسا كرحضرت جابر ہے راوى حضورة ليك نے فرمايا

احمد بن صبل إكاستاذ وامام بخارى وامام سلم رضى الله تعالى عنهم كاستاذ الاستاذ حافظ الحديث واحد الاعلام عبد الرزاق الوبكر بن بهام في الله تعالى عنه المسلم رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر قال قلت يارسول الله بابى انت وامى اخبرنى عن اول شئى خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذالك النوريد وربالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن فى ذالك الوقت لوح والقلم ولاجنة ولانار ولا ملك ولا سماء ولاشمس ولاقمر تعالى ولم يكن فى ذالك الوقت لوح والقلم ولاجنة ولانار والا ملك ولا سماء ولاشمس ولاقمر

یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے بتادیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیاچیز بنائی۔فر مایا اے جاہر بے شک باللیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلو قات سے پہلے تیرے نبی کا نورا پنے نور سے پیدا فر مایا وہ نور قدرتِ الہٰی سے جہاں اس نے جاہا دورہ کرتار ہا۔اس وقت لوح وقلم ، جنت و دوزخ ،فرشتگان آسان وز مین ،سورج جاند جن اورآدمی کچھ نہ تھا پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا جا ہاتو اس نور کے جار حصے فرمائے پہلے سے قلم دوسرے سے لوح تیسرے سے عرش بنایا پھر چو تھے کے جار جھے کئے الخ۔ (صلاۃ الصفاء صفح ۲۵۲) بین کتفی ادم مکتوب محمد رسول الله خاتم النبیین. (خصائص کبریٰ) آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد سول اللہ خاتم النبیین مسطور تھا۔

الله رب العزت جل مجدہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کانام بھی مسطور فرمایا ہے جواس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان اشیاء کے بنانے والا خالقِ حقیقی خدا ہے اور اس نے نبی کریم حقیقہ کو مختار بنایا۔ اس کوعلامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا ہے کہ تماشا تو دیکھو کہ فردوسِ اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد تنجب کی جاہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بھائے محمد

## نوك

اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم مراکز پراپنے ساتھ اپنے محبوب کا نام اس لئے لکھوا دیا تا کے مخلوق کومعلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کی شاہی ہے اور اس کاسنگھار اور اصل کا ئنات اس کامحبوب لیکھ ہے۔

> مشکبور زلف سے رخِ چہرہ سے بالوں میں شعاع معجزہ ہے حلب زلف وتنارِ عارض

### حل لغات

مشکو،مشک کی سی خوشبو۔زلف،فارس والے مجاز اً بالوں کی لٹوں کو کہتے ہیں۔ رُخِ چہرہ،رخسار منہ۔شعاع، چمک، روشن ۔ مجز ہ،عاجز کردینے والی ،خرقِ عادت،انہونی بات، جو کسی نبی سے ظاہر ہواورالیمی ہی بات جو کسی ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت اور کسی شعبدہ باز وغیرہ سے ظاہر ہوتو استدراج کہتے ہیں۔ حلب،ایک شہر جوصفا کے قریب ہے مجاز اُسفیدی تارلیب مالش کی دوا۔

## شرج

آپ کی زلف کی خوشبو ہے چہرے میں خوشبو ہے آپ کے منور چہرے سے بالوں میں جگمگا ہٹ ہےاوراس طرح زلف کا چمکنااور عارض کا مشک تتری کی طرح مہکنا گویا کہا یک مججز ہ ہے۔

# خوشبوئے گیسو

گیسومبارک سے خوشبو کا مہکنا بلکہ تمام جسم بلکہ پسینہ اقدس وغیرہ کی تفصیل فقیر کے رسالہ'' خوشبوئے رسول'' میں موجود ہے چہرہ کی خوشبو کی بحث تو رسالہ مذکور میں آ ہی گئی اور چہرۂ مبارک سے نور کی چیک کی روایات بیان ہو چکی ہیں شعر کی منا سبت سے چندروایات حاضر ہیں۔

# سیدہ عائشہ کی گواھی

ام المومنين رضى الله تعالى عنها فرما تى بين

كان رسول الله مُلْكِيهُ احسن الناس وجها وانوارهم لونا.

رسول التعطیق تمام لوگوں ہے حسین اور نور انی اور سوہنی رنگت والے تھے۔

## نوٹ

نورانی چېره کی گواہی کچو ظرہے۔

# بی بی ام معبد گواهی

بی بی اُم معبدرضی الله تعالی عنها پہلی بار جب سر کارِ دو جہال کیا گھنٹہ کی زیارت سے شرف ہوئیں تو اپنے شو ہر کواپنے تاثر ات سناتی ہیں کیہ

رايت رجلا ظاهرا لوضاءة متبلج الوجه. (جمع الوسائل)

# ابوھریرہ کی گواھی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

كان الشمس تجرى في وجهه. (جمع الوسائل)

ا گویا آپ کے چبرے سے سورج ....

# ربیع بنت مسعود کی گواهی

یہ بی بی اپنے پوتے کوحضور طالیقہ کے چہرے کے متعلق سمجھاتی ہیں کہ بیٹے اگرتم حضور طالیقہ کی زیارت سے سرشار ہوتے تو دیکھ کر کہتے کہ آپ کے چہرے میں سورج طلوع کرر ہاہے۔

> حق نے بخشا ہے کرم نذر گدایاں ہو قبول پیارے اک ول ہے وہ کرتے ہیں نثارِ عارض

### شرح

اللہ تعالیٰ نے آپ کوکرم عطا فرمایا ہے لہذا ہم فقیروں کا نذرانہ بھی قبول کریں۔ ہمارے پاس اور تو کوئی سر مایہ ہیں صرف ایک ٹوٹا ہوا دل ہےا تک کوآپ کے رُخ پر قربان کرتے ہیں۔

### حديث

حضورسرورِ عالم الصلة نے فرمایا

الا ان في الجسد مفعة اذا صلحت صلح الجسد كله الاوهي القلب. (مُثَلُوة)

خبر دارجسم میں ایک لوّھڑا ہے جب وہ اچھا ہوتو تمام جسم اچھار ہتا ہےا گروہ فاسد ہوجائے تو ساراجسم فاسد ہوجا تا ہے خبر داروہ قلب ہے۔

#### فائده

اس سے ثابت ہوا کہانسان کے تمام ڈھانچے کاسر دار دل ہے اور یہی صوفیائے کرام کا مذہب ہے حضرت امام غز الی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے احیاءالعلوم اور کیمیائے سعادت میں طویل بحث فر مائی ہے۔

امام احمد رضا قدس سرہ اس حدیث شریف اور قاعد ہُ صوفیہ کرام پرعرض کرتے ہیں کہ آپ کے مالک نے آپ کو ایک بہت بڑاہد بیہ عطا فرمایا ہے وہ ہے کرم اس پر آپ کریم ہیں اور کریم کی عادت ہوتی ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں کاسوال نہ محکرائے۔اسی لئے بیفقیر تیراغلام آپ کی بارگاہ میں اور تو سیجھ مدیدنذرانہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہاں دل ہے جومیرے سارے جسم کاشہنشاہ وہی پیش کرتا ہوں امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔

### انتياه

یمی مخلص مومن کا نشان ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ورنہ ظاہری ڈھانچہ تو منافقین بھی حضور کے لئے طوعاً کرھاً قربان کرتے رہتے تھے لیکن ان کاوہ ہدیہ نذرا نہانہیں دوزخ کا ایندھن بنا گیا اور صحابہ کرام نے حضور طابعہ کے حضور دل نذر کئے اسی لئے وہ دنیا بھر کے اولیاء سے افضل گھہرے۔

> آہ ہے مائیگی ول کہ رضائے مختاج کے کر اک جان چلا بہر نثار ِ عارض

#### حل لغات

بے مائیگی ، بےسروسامانی۔

### شرح

ہائے افسوس میرے دل کی بے سروسامانی کی کہآپ کامختاج رضاعارض حضور پر نچھاور کرنے صرف ایک جان لے کر حضور طابعہ کی بارگاء بیس بناہ میں چلااس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں کے پاس ہے ہی نہیں۔عشاق کی عا دت ہے کہ محبوب پر سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کچھ نہیں جمھتے بلکہ ان کے اشتہا میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی امام احمد رضا دوسرے مقام پر فرماتے ہیں

> تیرے نام پیمیری جان فدا اک جان کیا ہے دو جہان فدا

دو جہاں ہے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

حضرت شیخ سعدی رحمة الله تعالی علیه تو سیجها و رفر ماتے ہیں

یکجاں چه کند سعدئ مسکین که دوصدجاں

سازيم قدائے سگ دربانِ محمد عِيَيْهُ

ا یک جان کیا ہے دوصد جانیں ہوں تو سعدی حضور نبی پاکھی گئے کے در بان کے کتے پر قربان کرنے کو تیار ہے۔

# سيدنا ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه

غزوهٔ تبوک میں جب رسالت مّا بسطیقی نے روسائے عرب کوامداد کی ترغیب دلائی ۔حضرت فاروقِ اعظم رضی اللّه تعالیٰ عنه نے اپنے مال کودوحصوں پر منقسم کیا۔ایک حصہ اہل وعیال کے سپر دکیااور ایک حصہ در ہارِ رسالت میں حاضر کردیا۔

گروہ رفیق غارجس نے غارمیں جان جیسی عزیز چیز نبی کے قدموں پر نثار کر دی۔وہ مال و دولت کی کیاپرواہ کرتے سارے گھر کامال خدمت رسول میں لا کرر کھ دیاحتی کہ قبامیں جوہٹن تھےان کی جگہ کیکر کے کانٹے لگائے اوروہ ہٹن بھی چندہ میں شامل کر دیئےصدیق اکبر کی اس جانثاری کو دیکھے کرحضور جیالتھ نے فرمایا

> کہنے لگاوہ عشق ومحبت کاراز دار ہے تیری ذات با عث تکوین روز گار

بو لےحضور جا ہے فکر عیال بھی ہے تچھ سے دید ۂ مہ دا نجم فروغ گیر

پروانہ کو چراغ غنادل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا کارسول بس سبحان الله بیرتھاصدیق اکبر کامقام محبت جس نےصدیق اکبر کوافضل الخلائق بعدالا نبیاء بنا دیا اورا سی عشق رسول کے سبب صدیق اکبر کودہ مرتبہ حاصل ہوا کہان کی ہرا داخداد ندقد وس کو پیاری ہوگئی۔علامہ جلال الدن سیوطی تاریخ الخلفاء میں اس حدیث کوابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب صدیق کیکر کے بٹن لگا کراور اپنا سارا مال لے کردر بارِرسالت میں حاضر ہوئے تو جبریل امین حاضر ہوئے سرکار اللہ تعالی صدیق کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے

ارض انت عنى على فقرك ام ساخط.

صدیق تم اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔

حضرت ابو ہریرہ ہےا یک ضعیف روایت ہے کہ جبر مل جب آئے تو ان کے جبہ میں کیکر کے بٹن لگے ہوئے تھے حضور نے فر مایا کہ یہ کیا ہے جبریل نے عرض کی

ان الله تعالیٰ امر الملئکة ان تخلل فی السماء کما تخلل ابو بکر فی الارض. (تاریخُ الحُلفا عِسْمَی ۱۳) زمین پرصدیق نے کانٹوں کے بٹن لگائے ہیں اللہ تعالی نے آسان پر تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی کانٹوں کے بٹن لگائیں۔

## باب الكاف

تمہارے ذرے کے برتو ستار ہائے فلک تمہارے نعل کی ناقص مثل ضاء فلک

### حل لغات

برتو بمكس \_ ناقص ، عيب دار ، نامكمل \_ مثال ، مثال كهاوت \_ ضيا ء ، روشن \_ نعل ، جوتا \_

### شرح

اے محبوب علیقیہ آپ کے ذروں کے آسان کے ستارے ہیں اور آپ کے فعل مبارک کی مثال آسانوں کی نامکمل روشنی ہے۔

# منبع الانوار

واقعی ستارے اور ضیائے فلک حضور سرورِ عالم اللیکی کے انوار و تجلیات کا ایک معمولی ساپرتو ہیں اس لئے کہ اٹھارہ ہزار عالم کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی کریم اللیک کے نور سے بیدا ہوا تو پھران اٹھارہ ہزار کے مقابل ستاروں اور ضیائے فلک کی حیثیت ہے۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت فدس سرہ نے جوفر مایا ہے درست فر مایا ہے اور بیموضوع قر آن مجیدوا حا دیث مبار کہ اور اقوالِ اسلاف صالحین رحمہم اللہ سے ثابت ہے۔ مختصراً عرض ہے

# قرآن مجيد

# وداعياً الى الله وسراجاً منيرا. (بإر٢٢٥)

اور بلانے والا الله كى طرف اوراس كے تعلم كى وجه سے چمكتا ہواجراغ۔

"سسس الجینی جراغ دو چیز و ل کے مجموعہ کانا م ہے ایک اس کا حقیقی و جو د جوار بعہ عناصر سے تیار ہوااور دوسری وہ نورانی کرن جوان کے اندر سے نکل نکل کر ماحول کومنور کرتی ہے ۔اسی طرح نبی کریم ،رؤف رحیم آلیستاہ کوسرا جامنیرا کہہ کر اس حقیقت کا انکشاف فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم آلیستاہ کی ذاتِ گرامی بھی اپنے اندروہ حقیقتیں بنہاں رکھتی ہے۔ایک آپ ک نورانی حقیقت کا جس کاتعلق عالم قدس ہے ہےاور دوسری آپ کاو جو دِعضری جوعالم شہا د**ت** ہے تعلق رکھتا ہے یعنی آپ کا وجو د باوجو دنورا نیت اور بے مثل بشریت کا مجمع البحرین ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ سراجاً منیرا سے ثابت ہوا کہ تمام عوالم کونورعطا کرنے والے حبیب اللے تھی ہیں کیونکہ آپ کی ذاتِ اقدیں کا خاصہ ہے

> جس طرف چھم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے

(٢) وماارسلنك الارحمة اللعلمين (بإره ١٤)

ہم نے آپ کونہیں بھیجا مگر جملہ عالمین کے لئے رحمت۔

#### فائده

اس آیت کے عموم ہے بھی بیٹا بت ہوا کہ عالمین کا ذرہ ذرہ آپ کے لطف دکرم کاریزہ خوار ہے تو اگراحمد رضا قدس سرہ نے فرما دیا کہ ستار ہے آپ کا ایک پر تو اور فلک کی ضیاء جوتے کی معمولی ہی جھلک ہے تو حق ہے۔

# احاديث مباركه

اسی موضوع کی بے شاروایات ہیں مثلاً حضور سرورِ عالم اللہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ

اول ماخلق الله نوري وكل خلائق من نوري وانا من نورالله وجميع الخلق كلهم من نوري.

(۳) صلا ۃ الصفاء فی نورالمصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں امام اجل سیدنا امام ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثالی مدرسہ عادا ہ

مكتوب على با ب الجنة لا اله الا الله محمد رسول الله

جنت کے درواز ہ پرلا الٰہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ مسطور ہے۔

# جنت کی هر چیز پر اسم محمد

ابونعیم میں حضرت ابن عباس ہے راوی سیدعا کم ایک نے فرمایا

مافي الجنة شجرة ولاو دقة الا مكتوب عليها لااله الا الله محمد رسول الله.

جنت کا کوئی درخت کوئی پیة ایسانہیں ہے جس برلا الله الا الله محدرسول الله نه کھا ہو۔

# عرش اور سموت پر اسم محمد

ابن عسا كرحضرت على براوي كهضور والينة نے فرمایا

مامورت لسماء الا وجدت اسمى فيها ورايت على العرش مكتوباً لااله الا الله محمد رسول الله.

میں جس آسان ہے گزرااس پر میں نے اپنا نام مسطور پایااور میں نے عرش پر لا الٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ویکھا۔

# حضرت سلیمان کی انگوٹھی

امام طبرانی حضرت عبادہ بن الصامت ہے راوی کے حضور طابقہ نے فر مایا

كان نقش خاتم سليمان لااله الا الله محمد رسول الله.

حضرت سلیمان علیه السلام کی انگوشی کے تگیبنہ برلا الله الا الله محدرسول الله منقوش تھا۔

# حضرت آدم کے کندھوں پر

امام طبرانی حضرت جابر ہےراوی حضور طابقہ نے فر مایا.....

#### فائده

تنبرکاً احمد رضا قدس سرہ کے رسالہ سے بیدوایت نقل کی ہےور نہ بیجد بیث باسند صحیح امام بیہقی ولائل النبو ۃ سے لےکر تھا نوی کی کتا**ب**نشر الطیب تک تفصیل دیکھئے فقیر کی تصنیف'' فیض الفا فر فی تحقیق حدیث جابر''

(۲) مولوی وحیدالز مان حیدرآبا دی نے مدیة المهدی میں لکھا که

بداء الله سبحنه الخلق بالنور المحمدي عَلَيْكِ بالنور المحمدي مادة اولية لخلق السموت والارض ومافيها.

یعنیاللّٰد تعالیٰ نے خلق کی ابتدا نورِمحمدی ہے فرمائی پس تمام آسانوں اور زمین اور اس میں جو پچھ ہے سب کی تخلیق کا ما د ہُ اول نورِمحمدی ہے۔

#### فائده

مخالفین کے سر براہ صاحبان بھی اس حقیقت کے قائل ہیں۔

(۵) جب حضرت موسیٰ علیہالسلام کور ب العزت جل وعلانے ہم کلامی اور رسالت سے مشر ف فر مایا تو ارشاد ہوا اے موسیٰ علیہالسلام

خذما اعطيث وكن من الشاكرين ومت علم التوحيد وحب محمد.

عرض کی خداوند عالم محمطینی کون ہیں جن کی محبت تیری تو حید ہے مقرون ہے ارشا دہوا کہ محمدوہ ہیں جن کا نام یا می دو ہزار

برس پہلےز مین وآسان پیدا کرنے ہے پہلے میں نے لکھاا گرتو مجھ سے قرب حاصل کرنا جا ہتا ہے تو ان پر کثر ت سے درود

حضرت مویٰ علیہ السلام نے پھرعرض کی کہالہی مجھے محمد علیاتہ سے آگاہ فرمایا کہ وہ کون ہیں جن کے بغیر تجھ سے تقرب ہوہی نہیں سکتا۔خطاب ہوا

لو لا محمد وامة لما خلقت الجنة ولاالنار ولاالشمس ولاالقمر ولاالليل ولا النهار ولاملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولااياك.

یعنی اگر محم<sup>ر مصطف</sup>ی اوران کی امت نه ہوتی تو میں بہشت و دوزخ ج**اند وسورج رات دن ملائکہ انبیاءورسل** کسی کو پیدا نہ فرما تااور نه تُحْقِي بنا تا\_

حضرت خواجہ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۲۳۷ھ)اپی مثنوی منطق الطیر میں روح پرورانداز میں فر ماتے

نور عالم رحمة اللعلمين آفتاب شرع دريائي يقين

آقتابِ جان وايمان همه خواجه كونين سلطان همه

نور او مقصود مخلوقات بود اصل معدومات وموجودات بود

مولا نا حاجی امدا داللہ صاحب مہاجر کمی (۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹) بنی کتاب نالہ امدا دغریب صفحہ ایریوں فرماتے ہیں

سب دیکھونورمحمہ کا سب ربيج ظهور محمد كا سب جامشهورمحمه کا جبریل مقرب خادم ہے

ججة الاسلام حضرت امام محمد غز الى (۵۰۰ هه/۱۱۱۱ء) و قا نق الا خبار مين تحرير فرماتے ہيں

ومن عرق وليه خلق العرش والكرسي واللوح القلم والشمس والحجاب والكوكب.

الله تعالی نے اپنے حبیب میالیہ کے نور ہے عرش و کرسی اور لوح وقلم اور سورج اور حجاب اور ستارے بیدا کئے۔

## اقوال اسلاف

(۱) حضرت امام الائمه امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه نے اپناعقیدہ رسول الله علیہ کے حضور یوں پیش کیا ہے

انت الذي من نورك البدر الكتسى

والشمس مشركة بنور بهاك

آپ وہ ہیں کہ چود ہویں رات کے چاند نے روشنی کالباس آپ کے نور سے پہنا ہے اور سورج بھی آپ کے نورِ حسن سے روثن ہے۔(قصید ۂ نعمان)

(۲)محبوبِ سبحانی،قطب ربانی شیخ عبدالقا در جیلانی غو شے اعظم رضی الله تعالی عنه بهجة الاسرارصفحه ۱۲ اپرایک حدیث قدی نقل فرماتے ہیں

قال الله عزوجل خلقت روح محمد عَلَيْكِ من نور وجهى كماقال النبيعَلَيْكُ الله عزوجل خلقت الله نورى.

اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں نے اپنے حبیب طابقہ کی روح کو اپنے چہرہ کے نور سے پیدا فرمایا جیسا کہ نبی کریم طاب کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے میر بے نور کو پیدا کیا۔

(۳) حضرت شخاحم سر ہندی المعروف مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنز الہدایات صفحہ ۹۴ پرار شادفر ماتے ہیں کہ حقیقت محمدی علیہ الصلوق والسلام جوظہور اول ہے وہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے اس کے معنی سے ہیں کہ دوسری حقیقتیں خوان انبیاء کرام کی حقیقتیں ہوں یا ملائکہ عظام کی اس کے عکس کی مانند ہیں اور وہ حقیقت محمدی ان حقیقتوں کی اصل ہے۔ مکتوبات شریف دفتر سوم حصہ نم صفحہ ۵۷ پریوں تحریر ہے

باید دانست که خلق محمدی در رنگ خلق سائر افراد انسانی نیست بلکه نجلقے هیچ فردے از افرادِ عالم مناسبت ندارد که او علیہ که باوجود نشاء عنصری از نورِ حق جل وعلا مخلوق گشته کماقال علیه الصلوة والسلام خلقت من نورالله۔

جاننا چاہیے کے محمولیات کی بیدائش تمام انسانی افراد کی پیدائش کے رنگ میں نہیں ہے بلکہ سی مخلوق کے تمام عالم کے افراد سے انتخابی کے معرفی اور سے کہ انتخابی کے میں کئی کہ انتخابی کے میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدائش میں منا سبت نہیں رکھتے اس لئے کہ آپ باو جود عضری پیدائش جیسا کہ حضورِ اقدس تیانی نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔

(۴) حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہالرحمہ(۱۰۵۲ھ/۱۹۳۳ء)ا پی شہر ۂ آفا ق تصنیف مدارج النہو ۃ جلد ۲ صفحہ ۲ میں تحریر فرماتے ہیں

بـدانـکـه اول مـخلوقات وواسطه صدورِ کائنات وواسطه خلق عالـم و آ دم نورِ محمد است عَ<del>ِيَاتُهُ</del> چنانچه در حـدیث صحیح وارد شده "**اول مـاخـلـق اللـه نوری**و"سـائـر مـکنونات علوی وسفلی ازاں نور وازاں جـوهـر پـاك پيـدا شده ازارواح واسباح وعرش و كرسي لوح وقلم بهشت ودوزخ ملك وقلك انس وجن آسـمـان وزمیـن بـحـار وجبـال اشـجـار وسائل مخلوقات و کیفیت صدوایں کثرت ازاں وحدت وبروز وظهور مخلوقات ازاں جوهر عبادات وتعبیرات غریب آوردہ اندـ

جان کہ اول مخلوقات اور صدورِ کا نئات اور پیدائش عالم و آ دم کے واسط محم مصطفیٰ علیہ کے کا نورِ مبارک ہے چنا نچھے حدیث میں آیا ہے "اول مساخسلیق السلسه نسوری الول و جو پیدا کیا اللہ نے میر انور ہے اور باقی مکنونات مخلوقات علوی وسفلی اس نور سے بیدا ہو کیں اور اس جو ہر پاک ہے روح اور شکلیں عرش و کری لوح وقلم بہشت و دوز خ انسان و جنات آسان و زمین سمندر و پہاڑ درخت اور باقی مخلوقات بیدا ہو کیں اور وحدت (نور محملیہ) کثر ت کی بیدائش کی کیفیت میں اس جو ہر ہے گلوقات کے خالوقات کے بیں اس جو ہر سے گلوقات کے ظہور کی کیفیت میں عبارات و تعبیرات عجیب لائے ہیں۔

(۵)مولوی اشرف علی تھانوی (۱۹۳۳ء)نشر الطیب صفحہ ۲ پرتحریر کرتے ہیں کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم الطبیع نور پیدا فرمایا پھروہ نوراللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ تعالیٰ نے جاپاسیر کرتار ہا۔اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھانہ بہشت تھی نہ دوزخ نہ فرشتہ تھانہ زمین تھی نہ آسان تھانہ سورج تھا نہ جاند نہ جن تھانہ انسان۔

# اظهار حقيقت

امام احمد رضا قدس سرہ کے ہرشعر کا ہرمصر عدد لائلِ قرآن وا حادیث حبیب ربانی ﷺ اوراقوال واسلاف ہے موئد ہے صرف مجبوری کے بیش نظر فقیر قلم کوروک لیتا ہے ور نداس سے بڑھ کرحوالہ جات عرض کئے جاسکتے ہیں جولوگ آپ کے ان اشعار کوخیل شاعرانہ پرمحمول کرتے ہیں یا متعصب ہیں یا بیتم فی العلم ہیں۔

> اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑگئے لاکھوں گر تمہاری طلب میں تھے نہ یائے فلک

## حل لغات

چھالے،آبلے، پھیھولے۔

#### شرح

اے محبوبِ خداطینی آپ کے اشتیاق میں آسانوں میں مسلسل رواں دواں گردش میں ہونے کی وجہ ہے آئیں اگر چہ بے شار جگ سگ کرتے چھالے تاروں (الجم) کے سے اہل آئے ہیں گر آپ کی را ہُ طلب میں تھک جانے رک جانے کانام نہیں لیتے۔

اس لئے عشاق کومجبوب کے سامنے وجد ورقص میں تھکان کے بجائے الٹا مزہ آتا ہے وہ تو جا ہتا ہے کہ مجبوب کی راہ

میں ایبی مشقتیں زیا دہ سے زیادہ ہوں یہی وجہ ہے کہ جن مصائب ومشقتوں کوہم بلا سمجھتے ہیں عشاق انہیں شہدوشیریں سے برد ھے کرمحسوس کرتے ہیں۔اس پر ہزاروں مثالیں موجود ہیں سیدیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیساتھا۔

(۱) حضرت افلح کوشق رسول کے جرم میں رس باندھ کر پھر یلی زمین پرگھسیٹا جاتا تھا۔حضرت جناب کے سرکے بال نو ہے جاتے گردن مروڑی جاتی گرم پھروں پرلٹایا جاتا تھا۔بعض صحابہ کو قریش اونٹ کے کیچے چڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے۔بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتے پھروں پرگرادیا جاتا تھا مگر بیشق رسول کا غلبہ تھا کہ صحابہ ایسی وحشیا نہ سزاؤں کا مقابلہ کرتے تھے اوران کے عشق میں اور زیا دوتر قی ہو جاتی تھی۔

(۲) جنگ احدم میں حضرت سعد کی جانثاری دیکھنے والی تھی فریق مخالف تیروں کی بارش کرر ہا تھااورا بسے نازک موقع پر حضرت سعداپی جان کی برواہ نہ کرتے ہوئے حضور کو بغرضِ حفاظت اپنی پیٹھ کے پیچھے لے کران کے تیروں کا جواب دے رہے تھے۔علامہا قبال مرحوم نے کیاخوب فرمایا

> اقبال کس کے عشق کا بیہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبثی کو دوام ہے

(٣) بيتو ہے حضرت انسان ميں جبكہ حيوا نات ميں بھي عشق رسول كريم الصفح كا عجيب رنگ تھا۔

حضرت عبداللہ بن قبرط رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کے بیرانضی کے دن حضور طبیقی کی خدمت میں چند اونٹ ذرج کرنے کے لئے لائے گئے

فطفق ید دلفن یا تین بداء. (خصائص کبری جلد۲)

تو ہرایک اونٹ احھیل کرآپ کے نز دیک ہوتا تھا کہآپ اے ذیج فرمائیں

ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھے ذرج فرمائیں تماشا کررہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں

سرفلک نہ مجھی تابہ آستاں پہنچا کہ ابتداء بلندی تھی انتہائے فلک

ل بدروامات معناصیح بین فقیری کتاب "التنبیه الصروری فی تو فیق اولی خلق الله نوری مین ملاحظه فرمائیس -

### حل لغات

سرفلک،آسان کاسرا-آستان، چوکھٹ۔

#### شرح

آسان کاسرا کبھی بھی آپ کے آستانے تک نہیں پہنچ سکتااس لئے کہ آسان کی جہاں بلندی ہوتی ہے و ہیں آپ کے آستانے کی بلندی کی ابتداء ہے اس لئے کہ آپ کا آستانہ عالی عرشِ الہی سے بھی وراءالوراء ہے کیونکہ آپ کی مسندلا مکاں ہے۔امام احمد رضافتدس سرہ نے فرمایا

وہی لامکاں کے کمیں ہوئے سرعرش تخت نشیں ہوئے ہوئے سرعرش تخت نشیں ہوئے میں یہ مکال بیں جن کے ہیں یہ مکال نہیں وہ خدا ہے جس کا مکال نہیں

# بایزید بسطامی رضی الله تعالیٰ عنه کا ارشاد

روح البیان میں ہے کہ حضرت بایزید بسطا می رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں بالائی مقامات کی تمام منزلیں طے کرتا ہوا آخری سطح پر پہنچا تو اس کے آگے دورا یک منزل محسوس ہوئی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بیہ نبی کریم اللے ہے گئ میں ۔

# ابوالحسن خرقانى قدس سره

آپ فرماتے ہیں کہ

سه چیز راغایت ندایتم در جات مصطفی وَیکی وغایهٔ کید نفس ندانیتم وغایهٔ معرفت ندانته معرفت ندانته معرفت ندانته م مجھے تین چیز وں کی انتہامعلوم نه مودر جات ِ مصطفی ایک و ، مرتفس اور معرفت الهی \_ ( نفحات الانس )

# امام بوصيرى رحمة الله تعالى عليه

فان فضل رسول الله مَلْنِينَ ليس له عدفيعرب عنه ناطق بغم . (قصيده برده) رسول الله مَلْنِينَ ليس له عدفيعرب عنه ناطق بغم . (قصيده برده) رسول الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ال

أشاه عبدالحق محدث دهلوى رحمة الله تعالى عليه

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا

هررتبه که بود درامکان بروست ختم

هرنعمتے که درشت خدا شدیر وتمام

وہ مرتبہ جواللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے بنایا وہ صرف آپ طیافیہ پر ختم ہوا اور ہروہ نعمت جواللہ تعالیٰ نے مخلوق کے لئے تیار فرمائی وہ آپ پر ہی مکمل ہوئی۔

یہ مٹ کے ان کی روش پر ہو خود ان کی روش کہ مٹ کے ان کی روش کے نقش یا ہے زمین پر نہ صوت بائے فلک

### حل لغات

مك جانا محوموجانا ،عاشق مونا\_روش ،وضع قطع\_روش ،رفتار \_صوت ، آواز\_

### شرح

محبوبِ کردگار اللہ کے وضع قطع پرخودان کی نازک خرامی (شار) کیجھالیں محو ہوگئ کے زمین پر آپ کے چلنے سے نہ نشانِ قدم اُبھرااور نہ آسانوں پر چلنے کی وجہ ہے یا وُں کی جا پ سنائی دی۔

# قدم مبارک

# احاديث مباركه

(۱)رسول التعليق كے قدم مبارك خوبصور تى ميں بے مثال تھے۔ (ابن سعد)

(۲) حضورسرو رِ عالم الله الله و مین پرفتدم جما کر چلتے ہے آپ سے تیز رفتار کسی کو نه دیکھا گیا یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین کیٹیتی جاتی ہے۔صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دوڑنا پڑتا حالا نکہ آپ اپنی عا دت کےمطابق چلتے۔(ترندی) نقد

(۳) نقش قدم،امام بیہ قی حضرت ابو ہریرہ ہے روایت کرتے ہیں کہ صنور طابقہ جب پھر پر ننگے یا وُل چلتے تو غاصت قدماہ. (رواہ بیہ قی)

بقر رپیائے مبارک کانشان آجاتا ہے۔

کرم کرے وہ نشانِ قدم تو پھر میں

نەمىر بەد كەم مىں جگرمىن نەدىدەتر مىں

#### فائده

ایک روایت میں ہے کہ ریت پر جب قدم مبارک رکھتے تو بجائے گھس جانے کے زمین پھر کی طرح ہوجاتی تو آپاس پرایسے چلتے جیسے بخت پھر پر چل رہے ہوں۔

# تعظیم و تبریک قدم اقدس

علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ بعض او قات جب حضورا کرم الکی تھے بر ہنہ پاپھر پر چلتے تو پھر نرم ہوجا تااور نثانِ قدم پھر پر آجا تااورا بسے پھر جن پر قدم نبوی کے نثان ہیں بیت المقدس اور مصر کے کئی مقامات پر پائے جاتے ہیں و الناس تتبوک به و تزوروہ و تعظمہ (ججۃ اللہ صفحہ ۴۵)

اورلوگ اس پھر کی تعظیم وتو قیر کرتے ہیں اوراس کومتبرک جھتے ہیں۔

شاہی مبحدلا ہور کے تبرکات میں بھی ایک پھر ہے جس پر حضور کانشانِ قدم موجود ہےاور میں نے خود بھی اس کی زیارت کی ہے جمعہ کے دن ان تمام تبر کات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ دہلی کے جس محلّہ میں بیمبارک پھر ہےاس محلّہ کا نام قدم شریف ہوگیا ہے۔

# سلطان قاقیائی کی وصیت

علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ سلطان قاقیانی نے بیس ہزار درہم سے ایک ایسا پھرخرید کرر کھا گیا تھا کہ جس پرنشانِ قدم مبارک تھا

واوضىٰ بجحله عندقبره وهوالان موجود.

انہوں نے وصیت کی تھی کہ ریہ مبارک پھرمیری قبر پر نصب کیا جائے۔

چنانچہ رہ پھران کی قبر پرموجود بھی ہے۔اس طرح تر کول کے تبر کات خانہ میں بھی موجود ہے۔

#### فائده

ان کے علاوہ ہندو پاک کے متعدد مقامات بر بھی ایسے پھر موجود ہیں ان کی نشاندہی فقیر آگے چل کرعرض کر بگا۔ (انشاءاللہ تعالیٰ)

حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی کی اس تحریر ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین و شاہانِ اسلام حضور و اللہ ہے کے نشانِ قدم کی تعظیم و نکریم کرتے تھے اور اس کو تبرک ہمجھتے تھے بلکہ اس پھر کو ذریعہ نجات جانے تھے۔ ثابت ہوا کہ بزرگانِ دین اور اولیائے کرام و مشائخ عظام کی ہر چیز کی تعظیم کرنا ہے متبرک سمجھنا اور اس کی زیارت کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ سلف صالحین و شاہانِ اسلام حضور و لیے تھے گی نشانِ قدم کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور و ہابی نجدی ان کی تعظیم کو بدعت و شرک کہتے ہیں اگر یہ مان لیا جائے تو کیا سلف صالحین و شاہانِ اسلام بدعتی و مشرک تھے۔

تمهاری یاو میں گزری تھی جاگتے شب بھر

# چلی نشیم ہوئے بند دید ہائے فلک

### حل لغات

نسیم مجع کی خوشبو دار شندی موار دید ما، دیدی جمع آنگھیں۔

#### شرح

اے محبوبِ کا ئنات، فخر موجودات اللہ آپ کی یا دمیں جا گتے جا گتے ساری رات گزرگئ تھی کہا جا نک شبح کی ہوا محبوب کی خوشبو سے جو چلی تو آسانوں کی روش آنکھیں بند ہو گئیں یعنی روشن ستاروں کی روشن شبح کے اجالے کی وجہ ہے ختم ہوگئی۔

اس میں عشاق کی بیقراری کی تر جمانی ہےاور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنهم میں ایسے واقعات بے شار ہیں۔

# بيقرار بي بي رضي الله تعالىٰ عنها

ا یک دفعہ سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرر ہے تھے ایک بی بی روروکر بیا شعار پڑھرہی تھی علیے محمد علیہ الطیبون الاحیار علیہ الطیبون الاحیار قد کان قواباً بکی الاستحار یالیت شعری و المنایا اطوار

## هل تجمعني وحبيبي الدار!

کیا کبھی اپنے محبوب کے ساتھ کسی گھر میں اکٹھا ہوگا۔حضور علیاتی پر ابرار واخیا راور یارلوگوں کے درو دوسلام ہوں۔ آپ کی حالت ریتھی کہ راتوں کواللہ کی عبادت کے لئے کھڑے کھڑے روتے رہتے تھے اے کاش مجھے یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد حضور علیات کی زیارت ہوگی۔بس یہی اک تمنا ہے اپنی موت کاعلم تو نہیں کہ کب اور کہاں ہے اس لئے موتوں کے اطوار مختلف ہوتے ہیں۔

سیدناعمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بھی و ہیں بیٹھ گئے اور روتے رہے اس کے بعد چند دنوں تک صاحب فراش

# سيدنا خالد رضي الله تعالىٰ عنه كا حال

آپ کی صاحبز ادی فرماتی ہیں کے میرے والد جب سونے لگتے تو جب تک آنکھ ندگتی جا گتے رہتے اور حضور والیہ کی یا داور شوت والیہ کی یا داور شوت واشیہ کی یا داور شوت واشیا کی میرے اصول یا داور شوت واشیا کی میرے اصول و فروع یعنی بڑے چھوٹے ہیں اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جارہا ہے یا اللہ مجھے جلد ہی موت دے دے تا کہ ان سے جاکر

نملوں پہ کہتے کہتے سوجاتے۔ (حیات ِصحابہ، درمنشورللسیوطی)

# امام احمدرضا رحمة الله تعالئ عليه وديگر جمله عشاق

امام احمد رضافتد س سرہ اور آپ جیسے دیگر جملہ عشاق کے حال سے حضور طلبیقی صدیوں پہلے آگاہ تھے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے بعض لوگ میرے بعد ایسے پیدا ہوں گے کہ کاش اپنے اہل وعیال اور مال کے بدلےوہ مجھے دیکھے لیتے۔ ( بخاری )

### مبارک ہوسنی تجھے

مذکورہ بالا روایات ہمیں مژ دۂ بہار سناتی ہیں کہ تنی ہریلوی تیری قسمت پر جملہ عالم رشک کرتا ہے کہ دو رِ حاضرہ میں صرف اور صرف اہل سنت ہریلوی ہی اس حدیث پاک کا مصداق ہے کہ اس کا بچہ بچہ مذکورہ بالاتمنا ہے سرشار ہے اگر مشاہدہ کرنا ہے تو ان کی محافل ذکر رسول اور مجالسِ میلا دکا حال دیکھے لیجئے کہ ان کے جوانوں ، بوڑھوں ، بیبیوں اور بچوں بچیوں کی زبان پر ہوتا ہے

> میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور مرجاؤں حبیب خدا کہتے کہتے

نہ جاگ اُٹیں کہیں اہل بقیع کچی نیند چلا یہ نرم نہ نکلی صدائے پائے فلک

#### حل لغات

نہ جاگ اُٹھیں ، زندہ ہوکراُ ٹھ نہ بیٹھیں۔اہل بقیع ، جنت اُبقیع والے ،بقیع مدینہ منورہ کا قبرستان جس میں حضرت عثمان غنی اور حضرت فاطمہ الزہراءاور ان کے لخت جگرحسن رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ اور بے شار صحابہ و تا بعین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہم وغیر ہم مدفون ہیں۔ کچی نیند ، نیند پوری نہ ہونا ، نیند پوری نہ ہونے سے پہلے بیدار ہونا۔نرم ،نرم خرام ، آہستہ رو۔

### شرح

نرم زم زمین کونین نازک خرامی کرتے ہوئے اپنے بستر راحت ہےاُ ٹھے کرمعراج کو چلاہے رفتار کاعالم قیامت خیز

ہاور جنت البقیع کے مردے قیامت سے پہلے ہی قیامت سمجھ کر کہیں اُٹھ نہ بیٹھیں ان کی آہتہ خرا می کا بیہ مطلب ہے کہ آسان پر گئے لیکن پائے مبارک کی جا پ اور آ ہے کسی کومحسوس نہ ہوئی۔

## از اله وهم

اہل بھیج تمثیلاً ہے ور نہ معراج تو ہوئی مکہ معظمہ میں اور بھیج کا قبرستان مدینہ طیبہ میں ہے یا اس کئے کہ حضور نبی 
پاک تابیق شب معراج مکہ معظمہ ہے مدینہ طیبہ بھی گزرے بلکہ جبریل علیہ السلام پریہاں دوگانہ بھی پڑھالیکن اس وقت تو

بھیج کا قبرستان نہیں تھا۔حضور تابیق نے ہجرت کے بعد اس کی بنیا در کھی مصرعہ میں جنت البھیج مطلق اہل اموات ہے
استعارہ ہے کہ آپ کا معراج پرتشریف لے جانا نہا بیت راز داری ہے تھا کہ کانوں کان کسی کوخبر تک نہ تھی۔ شکے کوحضور تابیق اگرخود بیان نہ فرماتے تو کسی کواس کاعلم نہ تھا۔

## معجزة معراج

ویسے تو واقعہ معراج کا ایک ایک واقعہ مستقل مجز ہ ہے لیکن خودننس معراج بھی سب سے بڑا مجز ہ ہے بہی وجہ ہے

کہ جب حضورا کر م اللہ نے ہے کو اقعہ معراج بیان کیا تو ابوجہل نے واویلا مجادیا کہ یہ کیسے ممکن ہے رات کے تھوڑے سے
حصے میں گئے بھی اور آئے بھی اس لئے خوش ہوا کہ ابرسول اللہ واللہ تھا تھے کے یاروں کو بہکا نا آسان ہے کہ کوئی بھی یہ بات
ماننے کو تیار نہ ہوگا چنا نچہ اس نے سب سے پہلے اپنے تیر کا نشا نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر کہا کہ آج تمہارے تعالی عنہ اس وقت شہر سے باہر تھے ابوجہل نے شہر سے باہر صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر کہا کہ آج تمہارے ما حب نے ایس بات کہد دی ہے جوکوئی عقل مند ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو پچھ آپ فرماتے ہیں میں یقین فرماتے ہیں میں گئی ہوں اور آیا ہوں۔ ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو پچھ آپ فرماتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ تھے ہے۔

# انعام بر صديق اكبررضي الله تعالى عنه

ابھی صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ حضور طبیع ہے کہ جریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے آسانوں برصدیق کا نام صدیق رکھ دیا ہے آپ زمین بران کا نام صدیق رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے آسانوں برصدیق کا نام صدیق رکھ دیں۔ بیر گر میاں شب اسری کے جلوہ نے کیس گر میاں شب اسری کہ جب سے جراغ میں میں نقر ؤ وطلائے فلک

#### حل لغات

چرخ،آسان \_نقر ؤ، جا ندى، طلائى، سنهرى \_

### شرح

شب اسری میں حضور کے جلوؤں کی تیزیوں نے بدائر دکھایا کہ آسانوں کوسفیدوسنہری صورتیں عطا کر دیں۔

# عطائے مصطفی علیہ وسلم

حضور سرورِ عالم الطلطة کی عطا پر بہت کی جھ لکھا جا چکا ہے اور بھی جتنا لکھا جائے کم ہے۔امام احمد رضا قدس سرہ نے یہی فرمایا ہے کہ فلک پر جوسر خ وسفیدی کی پر بہاررونقیں محسوس ہوتی ہیں یہ بھی حضور سرورِ عالم الطلطة کی عطا کردہ ہے جو کچھ ملا ہے آپ ہی کے صدقے اور آپ ہی کے طفیل ملاہے۔

# معراج رات کے وقت کیوں؟

اس میں امام احمد رضافتد س مرہ ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں۔امام احمد رضافاضل بریلوی قدس سرہ ہے کسی نے سوال لکھا کہ سجان کے لفظ میں کیاخصوصیت ہے اور آپ کورات کو کیوں معراج ہوئی دن کو کیوں نہ ہوئی بیان سیجئے ؟ فقیراُولیی صرف اتناقد رنقل کرتا ہے۔

حضرت عز وجل وعلاا پینم محبو بوں کی مدح سے اپنی حمد فر مایا کرتا ہے اس کی ابتدا کہیں " <mark>ہے والے دی</mark>ے ہوئی ہے

جلس

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق كبيل "تبارك الذي"

> تبارک الذی نزل الفرقان علے عبدہ لیکون للعلمین نزیرا کہیں "حمد" ہے جیے

> الحمد لله الذي نزل علم عبده الكتب ولم يجعل له عوجا يهال تسبيح كابتداء فرمائي ك

سبحن الذي اسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام

اس میں ایک صرح کئتہ ہے کہ جو بات نہایت عجیب ہوتی ہے اس پرتبیج کی جاتی ہے "<mark>سب حسان السلکیجی عم</mark>دہ چیز ہے "<mark>سب سے کیسی عجی</mark> بات ہے جسم کے ساتھ آسان پرتشریف لے جانا کر وَزم ہریہ طے فر مانا کر وَ نار طے فر مانا کروڑوں برس کی مسافت کو چند ساعت میں طے کرنا تمام ملک وملکوت کی سیر فر مانا پہتو انتہائی عجیب کی آیا ہے بنیا ہیں

: اتنی بات کہ کفارِ مکہ پر حجت قائم فرمانے کے لئے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ معظمہ میں آرام فرما ئیں صبح بھی مکہ معظمہ میں ۔ تشریف فرماہوںاوررات ہی رات بیت المقدس تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لائیں کیا تم عجیب ہےاس لئے '<mark>سب حسن السذامی</mark> ثنا دہوا کہ کفار نے آسان کہاں دیکھے۔ان پرتشریف لے جانے کاان کے سامنے ذکرایک ایبادعویٰ ۔ والے صیف 'ؤہ خوب جانتے تھے کہ حضوراقد س خلیاتہ بھی وہاں تشریف نہ لے گئے تو اس معجز ہے کی خود جانچ کر سکتے تھےاور : ان پر جحت الہی پوری قائم ہوسکتی تھی۔ چنانچہ مجمد للد تعالی بیہی ہوا کہ جب حضورا قدس طبیعی کا بیت المقدس میں تشریف لے . جا ناادر شب ہی شب میں واپس آنابیا ن فر مایا۔ جہاں ابوجہل عین اینے دل میں بہت خوش ہوا کہا با یک صرح حجت معاذ اللہ ان کے غلط فرمانے کی مل گئی للہٰ ذاملعون نے تکذیب ظاہر نہ کی بلکہ بیٹرض کی کہآج ہی رات تشریف لے گئے فرمایا ہاں کہاں اور وں کے سامنے بھی ایسا فرمادیجئے گا۔ فرمایا ہاں اب اس نے قریش کوآواز دی اور وہ جمع ہو گئے اور حضور سے پھر : :اس ارشا د کااعا دہ چاہا۔حضور اللہ نے اعا دہ فر مایا کا فر بغلیں ہجاتے ہوئے صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئے ۔ بیرگمان تھا کہ ایسی ناممکن بات سن کروہ بھی معاذ اللہ تفیدیق ہے پھر جائیں گے ۔صدیق اکبر سے کہا آپ نے پچھادر بھی سنا آپ ﴾ کے یارفرماتے ہیں کہ آج کی رات بیت المقدس گیا اور شب میں واپس ہوا صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیاوہ اییا فرماتے ہیں کہاہاں وہ حرم میں تشریف فرما ہیں۔صدیق اکبرنے فرمایا اگرانہوں نے بیفرمایا تو واللہ عق فرمایا بیتو مکہ ہے : بیت المقدس کافا صلہ ہے میں تو اس بران کی تصدیق کرتا ہوں کہ ججو دشام آسان کی خبر ان کے پاس آتی ہے۔ پھر کا فروں نے حضوراقد س اللہ ہے بیت المقدس کے نشان یو چھے۔جانتے تھے کہ بیتو تبھی تشریف لے گئے نہیں کیونکر بتائیں گےوہ جو پچھ یو حصتے جاتے حضور طلط ارشا دفر ماتے گئے۔ کا فروں نے کہاواللہ نشان تو بالکل ٹھیک ہے پھرایئے ایک قافلہ کا حال . به چها که جو بیت المقدس کوگیا ہوا تھا کہ وہ بھی راستہ میں حضوراقد س قایلیہ کوملا تھااور کہاں ملا تھااور کیا جالت تھی اور کب تک آئے گا؟حضورطیفی نے ارشادفر مایا کےفلا ںمنزل میں ہم کوملاتھااور یہ کہاتر کرہم نے اس میں ایک پیالہ ہے یانی پیاتھااور اس میں ایک اونٹ بھا گااورا یک شخص کا یا وُں ٹوٹ گیااور قافلہ فلاں دنطلوع شمس کے وقت آئے گا۔ بیمدت جوارشاد ہوئی منزلوں کے حساب سے قافلہ کے لئے بھی کسی طرح سے کافی نہھی جب وہ دن آیا تو کفار پہاڑ پر چڑ ھآئے کہ کسی طرح آ فتاب چیک آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم کہہ دیں کہ دیکھو! معاذ اللہ وہ خبر غلط ہوئی کچھ جانب شرق طلوع آفتاب کو دیکھر ہے تھے کچھ جانب شام را وُ قافلہ برِنظرر کھتے تھے۔ان میں ہےا یک نے کہا کہو ہ آ فتاب جیکا کہان میں سے دوسر ابولا و ہ قافلہ ' آیا۔ بیہوتی ہے تیجی نبوت جس کی خبر می سرموفرق آنا محال ہے۔قا دیانی سے زیا دہ تو ان کفارِ مکہ کی ہی عقل تھی وہ جانتے تھے

کہ ایک بات میں بھی کہیں فرق پڑجائے تو وعویٰ نبوت معاذ اللہ غلط ہو جائےگا مگر بیر جھوٹا نبی ہے کہ جھوٹ کے بھٹکے مارتا ہے اور نہوں تا ہے اور نہاں کے مارتا ہے اور نہوں تا ہے اور نہاں کے مارتا ہے بلکہ اور بکمال شوخ چشمی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ ہاں ہاں بیا گلے جارسوانبیاء کی پیش گوئیاں اور وہ جھوٹے یعنی پنجاب کا جھوٹا کذا ب نبی اگر دروغ گو نکلا کیا پرواہ ہے اس سے پہلے بھی دوسو نبی جھوٹے گزر چکے ہیں بیہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جب نبوت اور جھوٹے جمع ہوسکتے ہیں تو انبیاء کی تقمد این شرط ایمان کیوں ہوئی۔ ان کی تکذیب کفر کیوں ہوئی۔

# ولكن لعنة الله وعلى الظلمين الذن يكذبون المرسلين.

ان عظیم و قائع نے معراج جسمانی ہونا بھی آفتاب سے زیا دہ واضح کر دیاا گروہ کوئی روحانی سیریا خوب تھاتو اس پر تعجب کیا ؟ زید وعمر خواب میں حرمین شریفین تک ہوآتے ہیں اور پھر شج بستر ہیں ۔رویا کے لفظ سے استدلال کرنا اور "الا فتسنسه لسلٹند یکھنامیں شخطا ہے رویا بمعنی روایت ہے فتنہ و آز مائش بیداری ہی میں ہے نہ خواب میں لہذا ارشاد ہوا" سبحن الذی اسری بعبدہ "واللہ تعالی اعلم

رات بخلی کالطفی ہے اور دن بخلی قہری اور معراج کمالِ لطف ہے جس سے مافوق مقصو زمیں لہذا بخلی لطفی ہی کا وقت مناسب تھا۔ معراج وصل محبّ ومحبوب ہے اور وصال کے لئے عادۃً شب ہی انصب ماری جاتی ہے۔ معراج ایک معجزہ کو کیے کر جوقوم نہ مانے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے ان پر عذا ہے عام بھیجا قاہرہ و ظاہرہ تھا اور سنت الہیہ ہے کہ ایسے واضح معجزہ کو دکھے کر جوقوم نہ مانے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے ان پر عذا ہے عام بھیجا جاتا ہے جیسے اگلی امتوں میں بکثرت واقع ہوا ہے۔ معراج کوتشریف لے جانا اگر دن میں ہوتا تو سب ایمان لے آتے یا سب ہلاک کئے جاتے۔ ایمان تو کفار کے مقدر میں تھا ہی نہیں یہی شق رہی کہ ان پر عذا ہے ما اگر تا اور حضور بھیجے گئے سب ہلاک کئے جاتے۔ ایمان تو کفار کے مقدر میں تھا ہی نہیں یہی شق رہی کہ ان پر عذا ہے ما اگر تا اور حضور بھیجے گئے سارے جہان کے لئے رحمت جنہیں رب فرما تا ہے

# ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم

اے رحمت عالم جب تک تم ان میں تشریف فر ما ہواللہ انہیں عذا ب کرنے والانہیں۔ لہذا شب ہی مناسب ہوئی۔ (حاشیہ کھیل الایمان صفحہ ۱۳۸)

میرے غنی نے جواہر سے بھردیا دامن گیا جو کاستہ مہ لے کے شب گدائے فلک

#### حل لغات

غنی ، مالدار۔ جواہر ، جوہر کی جمع بمعنی موتی ۔ کاسہ ، پیالہ۔مہ ، ماہ کامخفف ، حیا ند۔ گدائے فلک ، فقیر آسان ،

اضافت بيانيه بخودآ سان فقير

### شرح

میرے سر کار کے دربار گہر بار میں رات کو بیآ سان جب فقیرا نہصورت میں ماہتا ب کافقیری پیالہ لئے ہوئے حاضر ہوا تو میرے غنی بخی نے موتیوں ہےاس کا دامن پر کر دیا۔

# شب معراج جودوعطا

شہنشا ہوں کی عادت ہے کہ جب اپنی مملکت کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ اپنی درخواسیں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو شہنشاہ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے بلائمثیل یوں ہی سمجھئے کہ شہنشاہ ملکوت جب عالم بالا میں تشریف لے گئے تو فلک کاسہ کے کاسہ لے کرآیا تو آپ نے خزانۂ رحمت سے اس کے کاسہ میں جو جواہر وموتی ڈالےوہ یہی ستارے ہیں جو فلک کے کاسہ میں سرکار نے ڈالے تو کاسہ چھلک پڑا جو سارے فلک پر بکھرے ہوئے نظر آر ہے ہیں بیہ سب حضور نبی کریم اللے تھے کی عطا ہے۔

شعراءِ کرام امام اہل سنت کے اشعاروں میں یوں لکھا ہے اور اس کی کمال داد دیں فرمار ہے ہیں فلک کو گدا گر جاند جو کا سہ کی صورت میں اس کافقیرانہ پیالہ اورعطا کا بیرحال کس گدا گر کی جھو لی تنگ ہے اس لئے وہ عطاء جو فلک کے کا سہ میں نہ ساسکی تو وہ بکھر ہے موتی تھیل کریورے آسمال کو پر کر دیا۔

چونکہ میراموضوع کلامِ امام احمد رضاقد س سرہ کو دلائلِ شرعیہ ہے ثابت کرنا ہے اس لئے بلاغت وعلم بیان و معانی شعراءکرام کو دعوت پخن پیش ہے۔

# قرآن مجيد

واذقال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه (يارها)

#### فائده

محققین کی تصریحات موجود ہیں کہاللہ تعالی کے خلیفہ اعظم حضور طابقہ ہیں دیگر انبیا علیہم السلام آپ کے نائب

### حديث شريف

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عنه مصروى ہے كه

ان اكرم خليفة على الله ابو القاسم عَلَيْكِ . (خصائص كبرى للسيوطى جلد ٢صفح ١٩٥٥)

الله تعالیٰ کے سب سے بڑے اوراعظم خلیفه سیدناابوالقاسم الله ہیں۔ حضور سرورِ عالم الله فیات فرمایا

انما انا قاسم والله يعطى . (رواه البخاري)

خدادیتاہے تقسیم میں فر ما تاہوں۔

یہ حدیث کتنی مختفر ہے لیکن معانی کے لحاظ سے نہایت جامع ہے کیوں نہ ہوزبانِ رسول اللہ ہے کے الفاظ ہیں۔اس حدیث کے معانی ومفہوم کے بیان کے لئے دفتر در کار ہے۔ یہاں صرف اس حدیث کے ایک پہلو پرغور سیجئے حضور اللہ ہے فرماتے ہیں کہ "والسلسے یع طاکا بیاہم ہوں یعنی تقسیم کسی قید سے مقید نہیں ہے نہاس میں زمانہ کی قید ہے نہ وقت کی نہ ساعت کی قید ہے نہ مانگئے والے کی نہ عطیہ کی قید ہے نہ لینے والے کی گویامقصو دِ حدیث یہ ہے کہ ہرچیز کا معطی خدا ہے اور میں اس ہرچیز کا قاسم ہوں۔

اس حدیث نے حصر کا فائدہ دیا ہےا ہے بیمعنی ہوئے کہ حضور ہی قاسم ہیںاوران کے سوااور کوئی قاسم نہیں ہے۔ ہر نعمت کی تقسیم انہیں کے سپر دہے جس کو جو ملے گاانہیں کے در سے ملے گاانہیں کے واسطہ سے ملے گا۔

## مالك الخزائن

فقيراُولييغفرله نے ایک رساله لکھاہے بنام 'خزائن الله فی پیر حبیب الله'' بیہاں صرف چندنمونے ملاحظ فرمائیں۔

### بچین سے ھی

سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور طابعہ ہیدا ہوئے تو میں نے دیکھا۔۔۔۔۔۔ نے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے اور آپ غائب ہوگئے پھر پر دہ ہٹاتو میں نے دیکھا کہ آپ کی۔۔۔۔۔ مٹھی میں ہے اور منا دی پکار رہا ہے نج نج قبض محمد عَلَیْتِ علی الدنیا کلھما لہ یبق خلق من اہلھا الا دخل فی قبضہ (ابونعیم) واہ واہ محمد علیہ نے ساری دنیا پر قبضہ کرلیا کوئی مخلوق ایسی ندر ہی جو آپ کے قبضہ میں نہ آئی ہے۔

> رہا جو قانع یکنان سوختہ دن کبر ملی حضور سے کانِ گہر جزائے فلک

### حل لغات

قانع،قناعت كرنے والا ،صبر كرنے والا ـ

#### شرح

جس آسمان نے ایک نان سوختہ (گرم سورج) پر دن بھرصبر کئے رکھااس آسمان کوحضور کی طرف ہے اس کی قناعت و صبر کی جزاء میں رات کومو تیوں کی کان (درافشاں ستارہ) عطا کئے گئے فلک کے تاریح جو فلک کی زیب وزینت ہیں وہ دراصل ہمارے آقاومولی ہی کا کرم ہے۔

## فلک کے موتی

فلک کومو تیوں ہے جھو لی بھرنا تب نصیب ہوا جب اس نے حضور سرورِ عالم اللے گا دب کیا۔اس کے لئے دلائل کی ضرورت نہیں کہ کیا ہے آسان کوستاروں کی رونق حضور علیقہ کے طفیل نصیب ہوئی۔قرآن مجید میں ہے

زين السماء الدنيا برسينة الكواكب. (صافت صفح ١)

بے شک ہم نے نیچے کے آسان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔

#### فائده

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسان کا سنگھار ناا پی طرف فر مایا بیہ کام ملائکہ کرام نے سرانجام دیا تو جیسے ملائکہ کرام اس کے سنگھار نے کے سبب ہیں تو اس کی عطا کے سبب اور وسیلہ حضور چاہیے ہیں کیونکہ

> ہے ان کے واسطے کے خدا کیچھ عطا کرے حاشا غلط غلط ہیہ ہوس ہے خبر کی ہے

## باادب بامراد

یہ قاعدہ مسلم ہے کہاد ب ہی ہے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔عالم ارواح میں جس نے ابرا ہیم علیہ السلام کی پکار کا جتنا ادب کر کے جتنی بار لبیک پکارااتنی باراس کو دولت حج نصیب ہوئی۔

## عجيب واقعه

حضرت عبداللہ بن مبارک کامعمول تھا کہ وہ ایک سال جج کرتے اورا یک سال جہا دکیا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں ایک سال جبکہ میرا کج کا سال جبکہ میرا کے باس جو تعلقہ میں نے ویکھا کہ گڑھے پر مری ہوئی بطخ پڑی ہوئی ہے اورا یک عورت اس کے پاس بیٹھی اس کے پرنوچ رہی ہے میں اس عورت کے قریب گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہوہ کہنے گئی جس کا مسلم سے بہتھی اس کے پرنوچ رہی ہوئی تو میں نے پوچھنے پر اصرار کیا ہے کہتے ہے کہ تارہ کی اس کے کہنے سے کہ تارہ کی ہوئی تو میں نے پوچھنے پر اصرار کیا ہوں میری چارلڑ کیاں ہیں ان کے باپ کا وہ کہنے گئی تمہارے اصرار نے جمھے حال ظاہر کرنے پر مجبور کر دیا ہے میں سیدانی ہوں میری چارلڑ کیاں ہیں ان کے باپ کا

انقال ہو چکا ہے آئے چوتھادن ہے کہ ہم نے پچھنیں چھاایی حالت میں مردار حلال ہے۔ یہ بیٹے لے جا کران لڑکوں کو کھلاؤں گی۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ججھے اپنے دل میں ندامت ہوئی اور میں نے اس عورت سے کہاا پی گود پھیلا اس نے پھیلائی میں نے وہ پانچ سواشر فیاں اس کی گود میں ڈال دیں وہ سر جھکا کر پیٹھی رہی۔ میں وہ اشر فیاں ڈال کر گھر چلا آیا اور جج کا ارادہ ملتوی کردیا جب تجاج فراغت کے بعد واپس آئے اور میں ان سے ملتا اور یہ کہتا حق تعالی شانہ تمہارا جج قبول کرے وہ کے اور میں ان سے ملتا اور یہ کہتا حق تعالی شانہ تمہارا جج قبول کرے اور جب میں کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہاں ہاں فلاں جگہتم سے ملا قات ہوئی تھی۔ میں بڑی چیرت میں تھا کہ رہے کیا معاملہ ہے میں نے ایک رات حضور سرور عالم سیستی کی زیارت کی حضورا کرم ایک تھی جوئی تھی۔ میں بڑی جیرت میں تھا کہ رہے کیا معاملہ ہے میں اور وہ سے ایک مصیبت زدہ کی مد دکی تھی میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ تیری طرف سے ایک مصیبت زدہ کی مد دکی تھی میں نے اللہ تعالی سے دعا جی کہ تارہ جا ب تھے اختیار رہے جا جہ کی کہتا رہے اب تھے اختیار رہے جا جہ کی کہتا رہے اب تھے اختیار رہے جو ہر سال تیری طرف سے قیامت تک جج کرتا رہے اب تھے اختیار رہے جا ہے جے کرنایا نہ کرنا۔ (شامی کتا ب الجج ، فضائل جج زکر یا کا ندھلوی اور رسال ہوت دورہ خدام اللہ بن لا ہور)

#### فائده

(۱) بیروا قعداسلاف رحمہم اللہ کی کتب میں بھی موجود ہے لیکن ہم نے مخالفین کی کتاب اور رسالہ سے نقل کیا تا کہ سندر ہے خدام نے حکایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس وا قعہ میں ہمارے اور آپ کے لئے کئی پہلوا بسے ہیں جو سبق حاصل کرنے کے لئے ہیں۔مصیبت زوہ لوگوں کی مدوکر نا اللہ ورسول آلی کھی کتنا پسنداور بیمل و نی اعتبار ہے بھی اورا خلاقی لحاظ ہے بھی کتنا بلنداور اجروثو اب کابا عث ہے لیکن ہمارے اندر جہاں اور بہت ہی خرابیاں ہیں وہاں ہم نے دوسروں کی مدد کرنا گھی جھی چھوڑ دیا ہے۔

# تبصره أويسى غفرله

نەصرف مذکورہ فائدہ حاصل ہوا بلکہاں ہے بیجھی ثابت ہوا کہ سا دات کی تعظیم وتکریم پر کتنابڑ اانعام نصیب ہوا کہ ہرسال حضرت عبداللہ کی طرف ہےا یک فرشتہ ہمیشہ جج پڑھتار ہیگا۔

حضور الله ما دات کی تعظیم پرخوش ہو کر دعا کیں دیتے تھے اور آپ کی الحمد للد ہر دعامستجاب ہے۔

حضورسر درِ عالم المنطقيقة ہرامتی کے حال ہے باخبر ہیں اور آپ پر کسی کا حال مخفی نہیں خواہ وہ عمل اتنا پوشیدہ ہو کہ سوائے اس کے اور کسی کوخبر نہ ہو۔اسی لئے ہم کہتے ہیں

> فریاد جوامتی کرے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو

اسی معنی پر ہم حضور سرورِ عالم اللہ کو علم غیب اور حاضرونا ظر اور عالم کا ئنات میں متصرف باذن اللہ وعطا مانتے ہیں۔ امام احمد حسب ل کا قبیص

امام شافعی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ نے جباپنے قاصد کوخط دے کر بھیجااوروہ بغدا دمیں امام احمر صنبل رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچتے تو اسے امام احمر صنبل نے اپنا قمیص دیا۔ قاصد جب قمیص لے کرامام شافعی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا

ولکن اغسله و راتنی بیمائه فغسله و اتاه بالماء فاصه علی سائر جسده. (حیوة الحیوان للدمیری صفحه ۱۰۱) میرے پاس لےآیا چنانچهاس نے اسے دھویا اور دھوون امام شافعی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کے پاس لائے آپ نے وہ پانی اپنے جسم پرانڈیل دیا۔

> تجل شب اسریٰ ابھی سمٹ نہ چکا کہ جب سے والی ہی کوتل ہیں سبز ہائے فلک

### حل لغات

تجل، آرائش جمال ۔کوتل، مرادسواری کا خاص گھوڑا، شان وشو کت کے لئے جو گھوڑا آراستہ ہو کر خالی ہی امراء ورؤساء کے آگے آگے جاتا ہے مجاز اُخوبصورتی۔

### شرح

شب معراج کی آرائش جب ہے کہ سر کار نے سفر معراج کیاا ب تک ختم نہ ہوسکی بلکہ آسانوں کی ہریالیاں اور شادابیاں کوتل کی تی حالت میں اب تک ہیں یعنی حضور پر نور کے سفر پر گئے عرصہ درازگز رچکا ہے مگران کے قدم ہائے مبار کہ کی ہر کت در حمت زیبائش و آرائش انمٹ ہیں اور آسان پراسی طرح آج تک جگمگارہے ہیں۔

> خطابِ حق بھی ہے دربابِ خلق من اجلک اگر ادھر سے دمِ حمد ہے صدائے فلک

## حل لغات

خطاب، کلام۔ حق ،اللہ تعالیٰ کاصفاتی نام۔ باب ،تخلیق ،تخلیق کے بیاں میں ۔من اجلک ، تیری وجہ سے بیا یک حدیث قدی کاٹکڑا ہے۔

#### شرح

اللہ تعالیٰ نے حضور کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز آپ کے لئے پیدا کی ہے اور دوسری طرف آسان بھی حمد اللی بجالایا ہے۔

> یابل بیت کی چکی ہے جال سکھی ہے رواں ہے بے مددِ دست آسیائے فلک اہل بیت، مراداً حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا۔ آسیا، گندم پینے کی چکی۔

#### شرح

آسان نے اہل بیت نبی کریم علی حضرت فاطمہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہاوغیرہ کی چکی کی جال ہے چلنا سکھ لیا ہے اس لئے تو آسان خود بخو دبغیر ہاتھ کی مد د کے شب وروز جاری ہے یعنی حضرات اہل بیت کی ہستیاں اتنی پاکیزہ اور عظیم ہیں کہ جن ہے آسان بھی رشک کرتا ہے۔

# اهل بیت کی چکی

اس میں سیدہ فاطمۃ الزہراءرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چکی پیننے کی طرف اشارہ ہے جس کاذ کرحدیث شریف میں یوں ہے۔

ایک روز حضور سرورِ عالم الله فی فی خصرت فاطمة الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو آتے اور پھرواپس جاتے دیکھ لیا۔
ووسرے دن حبیب خدا الله فی فودا پی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمة الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور
پوچھا بیٹی کل تم کس کام ہے آئیں تھیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں اور نظریں نیچی کئے رہیں۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی بارسول اللہ اللہ قالی فاطمہ گھر کے سب کام خود کرتی ہیں۔ پھی پیسے ہاتھوں
میں گئے اور پانی لاتے مشک کی رسی کے سینہ پر نشان پڑ گئے ہیں اور جھاڑو دینے اور دیگر کام کرنے ہے کپڑے میلے
ہوجاتے ہیں۔ کل چونکہ آپ کے پاس کچھ لونڈیاں، غلام آئے تھاس کئے میں نے ہی اس کو کہا تھاک جاکروئی لونڈی یا
غلام مانگ لاؤ تا کہ گھر کے کاموں کی محنت و مشقت سے بچھے آسانی و فراغت حاصل ہوجائے مگروہ جاکر شرم حیاء کے
باعث اجتماع عوام کود کھے کروا پس آگئے۔ یہی کررسول اللہ اللہ قالی نے ارشاد فرمایا

قال اتقى الله يافاطمة وادى فريضة ربك واعملى عمل اهلك فاذااخذت مضجعك فسبحى ثلثاً وثلثين واحمدى ثلاثا وثلثين وكبرى اربعا وثلثين فتلك مائة فهمى خير لك من وخادم قالت رضيت عن الله وعن الرسول. (الوداوَدشريف) فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہواور اپنے رہ کے فرض ادا کرتی رہوا پنے گھر کے کام کرتی رہو۔ جب سونے کے لئے لیٹوتو سبحان اللہ ۳۳ مرتبہاورالحمد للہ ۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۴ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ بیسو بار کا ذکر تیرے لئے خادم حاصل کرنے ہے بہتر ہے۔سیدہ نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ہے راضی ہوں۔

#### انتباه

بیشہ کونین قلیلی کی شہرا دی جس کے چکی پینے سے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے لیکن آج کل کی مسلمان زادیاں سنت زہراءرضی اللہ تعالی عنہا ہے تو اکثر محروم ہیں ہی بلکہ اس سنت سے نفر ت اور مغربیت کی تقلید پریازاں ہیں ان کوکون سمجھائے کہ بیبیو!مسلمان زادی ہوتو مسلمانوں کی شہرادی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔

# اعلان خداوند

اگرادھریہ حال ہےتو کل و کھنا جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں تشریف لے جانا جا ہیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آئکھیں بند کرو فاطمہ جنت میں جاتی ہے۔

#### 175

امام احمد رضافتد س سرہ نے فلک کی جال کود کھے کر اہل بیت سے جال سکھنے کی بات عاشقاندرنگ میں بیان کی ہےوہ بیہ ہے کہ عاشق کو ہرشے کی جال پرمجبوب کی ادا آجاتی ہے مثلاً حضرتِ مجنون نے جنگل کے ہر نیوں سے مخاطب ہوتے

باطبيات القاع قلن لنا.....اليلاى منكن ام ليلي من البشر

اےمیدانی ہرنیو بتاؤمیری لیلے تمہاری جیسی ہے یا لیلی بشر ہے۔

مجنون مرحوم کو ہر نیوں کی ا داد کیکھنے پر لیلے یا دآگئی تو امام احمد رضا قدس سرہ فلک کی حیال ہے اہل ہیت کی چکی تصور میں پھرگئی۔

> رضا ہیے نعت نبی نے بلندیاں سخشیں لقب زمین فلک کا ہوا سائے فلک

#### عل لغات

لقب، نام جواحیھی یابری صفت کی وجہ ہے مشہور ہو گیا ہو۔ زمین ،مرا دا شعر کی بحر قافیہ ردیف۔ساءفلک،آسان کی لندی۔

### شرح

اے رضانبی پاک آفیہ کی نعت پاک نے بیدبلندیاں عطافر مائیں کہ بینعت مبارک جوفلک والی زمین ردیف پر میں نے کہی ہے اس کالق سائے فلک آسان کی بلندی پڑگیا۔لوگ ردیف فلک والی نعت کہہ کریا دکھتے ہیں نہ صرف ردیف فلک والی نعت بلکہ اب تو بیرحال ہے کہ آپ کے دیوان' حدائق بخشش' کی ہرنعت اہل محبت کے حرزِ جان بن گئی ہے۔ آپ کی شاعری کا کمال ہرصا حب کمال شاعر نے تسلیم کرلیا ہے اس موضوع پر مستقل تصانیف رسائل شائع ہور ہے ہیں۔

### باب اللام نعت نمبر٢٥

کیا ٹھیک ہو رخِ نبوی پر مثال گل پامال جلوۂ کنِ پا ہے جمالِ گل

#### مل لغات

پامال، تباه خراب \_ جلوهٔ کف پا، پیر کے تلوا کی چیک دمک، خوبصور تی \_ جمالِ گل، پھول کاحسن \_

#### شرح

لوگ سید المرسلین طابقہ کے چہر ۂ منور برغنچہ وگل کی مثال دے دیا کرتے ہیں حالا نکہ غنچہ گل کاحسن جمال تو ان کے تلوؤن کے جلوؤں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو رُخِ نبوی اللّیافہ برغنچہ وگل کی مثل بھلا کیسے فٹ آسکتی ہے۔

امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان عشاق کو سبق سکھاتے ہیں کہ رُخِ مصطفیٰ علیفی کو گل ہے تشبیہ دینا شانِ کری کے خلاف ہے اس لئے کہ تشبیہ تو اعلے ہے دیجاتی ہے یہاں تو یہ حال ہے کہ جس کے ساتھ تم رُخِ مصطفیٰ علیفی کو تشبیہ دے رہے ہودہ خودرُخِ مصطفیٰ علیفی کامحتاج ہے بلکہ اپنے حسن وخو بی میں رُخِ مصطفیٰ علیفی کاریزہ خواب اور بھکاری ہے اسے جو کچھ ملا ہے اسی در سے ملا ہے پھر عاشق ہوکرمحبوب علیف کے عشق میں اتنی بہت بڑی کمی کیوں کررہے ہو۔

#### اعجويه

گل کے جتنے معروف معانی ہیں امام احمد رضا قدس سرہ نے اکثر اس نعمت شریف میں جمع فرما دیئے ہیں۔ آنے والےا شعار پر گہری نگاہ ڈالئے۔

> جنت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ وبو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالِ گل

#### حل لغات

جویائے، طلبگار ۔گل،گلاب کا پھول۔ ہمارے گل مجبوب گل کو،گلاب کا پھول ۔سوال گل،خوبصورتی کاسوال۔ رح

اللہ تعالیٰ کی جنتیں بھی ناز نین کونین کیائیٹھ کے جلوؤں کے رنگ و بو (خوشبو وخوبصورتی) کی طالب ہیں۔اے ناز نینو! ہمارے محبوب کے حسن و جمال کا کیا کہنا خو دخوبصورت گلاب کے پھول اپنی خوبصورتی کو چار جا ندلگانے کے لئے ہمارے محبوب سے خوبصورتی مائیکتے ہیں۔

اگر چرمحد ثین نے گلا ب میں پسینہ مصطفیٰ طابقہ کی روایت پر کلام کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ گلا ب خوشبو میں تمام پھولوں کاسر تاج ہے لیکن ہے تو سرورِانبیا علیہ کے پسینہ کا بھکاری اور جنت کی خوشبو کتنا ہی بھلی اور حسن وخو بی میں بلندو بالا سہی لیکن ہے تو وہ بھی ہمار مے جو ہے کریم علیہ کے درکی گدا۔

#### نو ك

اس شعر میں گل جار بار آیا ہے ہرگل کاعلیحدہ علیحدہ مطلب ہے۔

# حدیث گلاب کی تحقیق

مثلًا ہے گلمعروف معنی کوخطاب ہے ہمارے گل ہے حضور علیقی مراد ہیں جو کہآپ محبوب خدا اور حبیب خدا ہیں تیسرے سے مراد بہشت ہے چوتھے سے مرادخوشہو ہے۔

## گل گلاب اندر

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور سرورِ انبیا عِلَیْ نے فرمایا کہ شب معراج گل سفیداللہ تعالیٰ نے میرے پہنے سے پیدا فرمایا۔ایک روایت میں ہے کہ گلِ سرخ حضور طلیہ ہے کہ پسینہ سے پیدا ہوا۔ایک روایت میں ہے کہ حضور سرورِ عالم نے فرمایا شب معراج کی واپسی پرمیرے پسینہ کاایک قطرہ زمین پرگرا تو زمین ہنسی اس لئے گل سرخ پیدا ہوگیا جو محض مجھے سو گھنا جا ہے وہ گلاب کوسونگھ لے۔ (مواہب لدنیہ)

## ازاله وهم

بعض لوگ گلاب کی اعادیث پرشک کرتے ہیں حضرت شاہ محدث عبدالحق محقق فن حدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ بیمحدثین کی اصطلاحی گفتگو ہے اور فقیراُو لیم غفرلہ پہلے عرض کر چکا ہے کہ اصطلاح حق ہے لیکن فضیلت محبوب حق مجھی حق ہے۔ اس لئے امام ابوانصرح ہروانی محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پچھا حادیث میں وار دہوا ہے وہ نبی مختار علیہ تھے گئے گئے کہ کھی حق ہے اور جس مختار علیہ کے خضل و فضیلت بے کنار کا ایک قطرہ ہے جوعزت پرور دگارِ عالم نے اپنے حبیب تھے کہ کو کھنٹی ہے اور جس مرتبہ پر آپ کو بلند قد ر فرمایا ہے بیان کے ایک بڑے جھے کی ایک معمولی ہی مقد ارہے۔

# اصطلاح محدثین کا جواب

ہاں محدثین کی گفتگواوران کی اصطلاح بھی حق ہے کیونکہ وہ تحقیق وتھیجے اسناد کی بناپر گفتگو کرتے ہیں نہ رہے کہ وہ رسول اگر مستالیق کے شانِ قدر کے لئے بعید ومحال ہمجھتے ہیں لیکن و ہا بید دیو بند ریہ پر افسوس نہ کیا جائے اس لئے کہ وہ'' فی قلوبھم مرض''کے مریض ہیں۔ ہاں افسوس ان پر ہے جوان ہے متاثر ہوکرا پنے آقا ومولی کی شانِ اقدس میں محدثا نہ گفتگو کی بناء پر شک وشبہ میں پڑجاتے ہیں لیکن ریم بھی مجبور ہیں کہ انہیں صحبت بد بختوں کی ملی ہے ور نہ حقیقت بین آئٹھیں تو اس سے بڑھ کر دیکھتی ہیں بید شریت کے پیدنہ کی بات ہے نور کی پیدنہ کا حال اما م غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنیئے۔

کردیکھتی ہیں یہ بشریت کے پیدنہ کی بات ہے نور کی پیدنہ کا حال اما م غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنیئے۔
پیدنہ حبیب اعظم میالیق سے عرش و کرتی اور لوح وقلم وغیر ہ پیدا ہوئے
امام غزالی قدس ہم و لکھتے ہیں

# ومن عرق وجهه خلق العرش والكرسي واللوح و القلم والشمس والحجاب والكواكب وماكان في السماء. (وقائق الاخيار)

حضورسرو رِعالم الله کیا ہے چہر ہُ اقدس کے پیینہ ہے عرش وکری لوح وقلم سورج حجاب ادر کوا کب پیدا کئے گئے۔ فائدہ

مخالفین کے لئے یک نہ شد دوشد بلکہ مرگ شد کہوہ ظاہری پسینہ سے گلاب کی تخلیق کاا نکار کرتا ہے۔ا مام الثقلین حضرت امام غز الی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ نے چہر ۂ نورانی (عالم بطون) سے کل کا ئنات کے اعلیٰ ترین اجزاء کا پیدا ہونا ثابت کر دیا ۔امام غز الی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کی شخصیت عالم اسلام میں مختاج تعارف نہیں و ہا بی بھی انہیں ما نتا ہے۔

#### خلاصه

### حل لغات

سلعهُ غالی ،قیمتی جنت \_ جناں ، جنت کی جمع ،جنتیں ، غالیہ کوحدیث شریف میں قیمتی جنت کہا گیا ہے یعنی متاع گرانما ہیہ۔

#### شرج

اس محبوبِ مکرم ،نورِ مجسم الفطح کے جنت میں قدمہائے مبارک سے جنتیں بیش بہااور قیمتی ہو گئیں بخدا میرے ہی محبوب کی شان ہے جس کی وجہ ہے پھولوں کا بھرم ہے۔

اس شعر میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عقیدہ کاا ظہار فرمایا ہے کہ ہر شے میں جو بھی کمال ہےوہ صدقہ ہے نبی سرورِ عالم اللہ کے بہشت قیمتی کا ہونا تب ہوا جب اس نے شب معراج حضور اللہ کے قدم چو ہے اسے یوں سمجھئے کہ شب معراج حضور سرورِ عالم اللہ کے کاسینہ مبارک جاگ کرنے کے لئے آبِزم زم سے دھویا گیا۔اس پرمحدثین نے ا نتباہ فرمایا ہے کہ اس سے بیرنتہ مجھنا کہآ بے زم زم سے قلب مبارک کی کسی نقص یا عیب دور کرنا مطلوب تھا بلکہ بیعقیدہ ہو کہ آب زم زم کو حضور سرورِ عالم الفیلیج منسوب کر کے اس میں بر کات کا اضا فی مطلوب تھا کہ پہلے اسے صرف اساعیل علیہ السلام سے ایڑی سے نسبت تھی اب اسے قلب مصطفیٰ علیہ جھے نسبت ہوئی تو اس نے تمام بر کات حاصل کرلی۔ سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خونفشاں

سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خونفشاں یارب سے مردہ سے ہو مبارک ہو فال گل

# حل لغات

خون فشاں ،خون ڈالنے والا ۔ مژردہ ،خوشخبری ۔ فال گل ، پھولوں کی فال ،شگون ۔

## شرح

میں پھولوں سے سنتا ہوں کہ شہنشاہ دو عالم الطاقی کی محبت وعشق میں دل وجگرخون افشانی کرنے لگیں گے اگر ایبا ہے تو میرے پرور دگار بیخ خوشخبری سی کے اور پھولوں کی بیخوشخبری مبارک ہو کہ پھولوں کی سعا دت مندی تو ہے ہی کہ انہیں با کمال آقادی کے دامن مبارک نصیب ہوگیا اور ہمیں مبارک اس لئے کہ ہم فخرسکیں گے کہ ہمارا وہ محبوب ہے جس کے پھولوں جین نیاز مند ہیں۔

ذیل میں فقیرا یک دلیل قائم کرتا ہے کہ جن اشیاء میں اگر چہ بظاہر شعور وغیرہ محسوں نہیں ہوتا لیکن حقیقت رہے کہ ان میں جان بھی ہےاور شعور بھی۔ یہی اہل سنت کاعقیدہ ہے خلا فاللعتز لہ اس کے دلائل میں سے ایک دلیل ملاحظہ ہو استن حنا نہ کے متعلق حضرت جاہر بن عبداللہ فر ماتے ہیں

سمعنا للجذع صوتاً لصوت العشار. (خصائص جلداصفي 20)

تھجور کے اس تناہے حاملہ اُؤنٹنی کی ہی آواز آتی تھی جوہم نے سی۔

صحابہ کرام جیران ہوئے تھجور کے خشک تنے ہے رونے کی آواز آر ہی ہے گرید کیے معلوم تھا کہاس تنا کوکس حسن والے کی جدائی رلار ہی ہے۔حضرت پہل ابن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

حسنة الخشة فاقبل الناس عليها حتى كثه بكاؤهم. (خصائص جلداصفي ٢٥)

کہ جب تنارونے لگاتو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ بھی اس کے ساتھ رونے لگے تمام حاضرانِ مجلس خیر البشر

روئے

رلائے جب کہ چوبِ خشک کو آقا کی مجوری

# کہو پھر عین فطرت سے نہ کیونکر ہر بشرروئے

ا خرحضور نبی کریم الله منبرے نیچ تشریف لائے

واحتضنه فسكن وقال لو لم احتضسته لحن الي يوم القيمة.

اوراس کو گلے سے لگالیا اور وہ چپ ہو گیاحضور نے فرمایا کہ اگر میں اس کوسلی نددیتاتو بیکٹری قیامت تک روتی رہتی۔

#### نائده

استن حنانہ کی حدیث متواتر المعنی حدیث ہے اس کی سندات اور مزید بیانات فقیر نے''صدائے نوی شرح مثنوی''میں بیان کی ہے۔

#### انتياه

حضورا کرم آلینگه کاریم مجز و عجیب تر ہے بیدخشک لکڑی جمادِمخض ہےاورا لیم چیز جس میں عا د تأند حیات آسکتی ہےاور نہ روح ...... کی بیرصلاحیت رکھتی ہےور نہ کسی وقت اس میں حیات موجودتھی۔

> بلبل حرم کو چل غم فانی سے فائدہ کب تک کھے گی ہائے وہ غنچہ وہ لال گل

### حل لغات

بلبل، مشہور بریدہ ،مراداً جان وروح۔

#### شر

اے بلبل جان تم مدینہ چلوابدی زندگی و ہیں ملے گی یہاں تو رہ کرفانی کے چیز وں کے فانی غم میں مبتلار ہو گےاس سے کیافائدہ؟ آخرتو کب تک ہائے وہ غنچہ ہائے اور ہائے وہ پھول کہتی رہی گی یعنی کب تک ناپائیدار غنچہ وگل کی حسرتوں پر مرتی رہے گی۔

مجازی عشاق کوحقیقی محبوب ہے محبت کرنے کی دعوت دی گئی ہےاور حقیقت ہے کہ مجازی محبوب کو فنا ہے اور اس کا فا کدہ بھی پچھنہیں ہےاور محبوب خدا کی محبت میں بقااور دارین کی سعادت بھی نصیب ہوگی مثلاً استن حنانہ کہ بیا یک ب جان شے ہے کیکن جب اس نے حبیب خداع کے ہے محبت کی تو بقایا گیا۔

## استن حنانه کا مختصر واقعه

اس کامخضر وقعہ یہ ہے کہ جب مسجد نبوی تغمیر ہوئی تو شروع میں کوئی منبر نہ تھا۔حضور طیف جمعہ کا خطبہ ایک تھجور کے خشک تنا کے ساتھ تکمیے لگا کر دیا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد ایک صحابی نے حضور طیف تھے لئے تین سیڑھی کا ایک منبر تیار کر دیا اور وہ تھجور کا تناحضور طیف ہے تکمیے لگانے کے شرف سے محروم ہوگیا اور اس سے رونے کی آواز آنے گئی۔حضرت ابن عمر فرماتے ہیں

صاحت النخلة صياح الصبي. ( بخاري)

وہ تھجور کا تنابچوں کی طرح رونے لگا۔

#### درس عبرت

یہ نبا تاتی جسم چوبِ خشک زندہ ہوئی اس میں انسانی صفات پیدا ہو گئیں چنا نچہاس تھجور کے تنا کارونا چلانا بخاری ومسلم سےاور تقرتھر کانبیا نسائی سے ثابت ہے گویااس چوبِ خشک کوفراقِ محبوب کااحساس اور فقدانِ شرف کاعلم بھی حاصل ہوگیا بلکہاس تھجور کے تنا ہےا یک عاشقاندرنگ ظاہر ہوا۔

### موازنه

وہ مسے علیہالسلام تھے جنہوں نے انسان کے مردہ جسم کوزندہ کیا بیہ حبیب خداعی ہیں جوا یک خشک ککڑی کو ہا ذین اللہ زندہ فرما کرعقل وشعورفہم وا دراک حزن و ملال جیسی صفاتِ انسانی اس میں پیدا فرمار ہے ہیں۔

ہاں دم عیسیٰ سے نابینا بھی بینا ہو گئے م باذن اللہ کہا مردے بھی زندہ ہو گئے لیکن اس اعجاز پر عیسیٰ بھی شیدا ہو گئے مصطفیٰ نے خشک لکڑی کو زندہ کردیا

# اختيار رسول عيه واللم

قارئین نے جہاں عشقِ مصطفیٰ علیہ استن حنانہ ہے سیکھا ہے یہ بات بھی نہ بھو لئے کہ ہمارے نبی کریم علیہ کواللہ تعالیٰ نے اختیارِ کلی عطافر مایا ہے امورِ تکویذیہ ہوں یا تشریعیہ مثلاً استن حنانہ کا احیاءامورِ تکویذیہ ہے کیکن حضور علیہ لے کر دکھلایا چنانچے ملا حظہ ہو

..... عبداللہ بن ہریدہ سے اورامام بغوی ہے اور ابونعیم و ابن عسا کرحضر ت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جب منبر تیار ہوااور حضور طلط منبر پرتشریف فر ماکر خطبہ فر مایا تو تھجور کا خشک تنا فراق رسول کیا ہے۔ چیخ چیخ کررونے لگا۔حضور طلیقی منبر ہے اُنڑے اور تھجور کے تنے پر دست شفقت رکھ کرفر مایا اے خشک لکڑی کیوں روتی ہے؟استن حنا نہنے عرض کی رحمت والے کریم تیری جدائی رلاتی ہے۔سرورِ عالم الفیقی نے فرمایا

اسكن ان تشاع اغرسك في الجنة فبا كل منك الصالحون وان تشاء ان اعيدك رطبا كما كنت فاختار الاخرة. (خصائص جلد ٣صفي ٢ ٤)

چپ ہوجا تو کھے و تچھے جنت کا درخت بنادوں اور نیک بندے تیرے کھل کھا ئیں اور کھے تو تچھے دنیا میں تھجور کا ایک سرسبزوشادا ب درخت بنادوں اس نے دنیا پر آخرت کوتر جیح دی۔

# عاشق کی رضا طلبی

وہ بھی کیا منظر ہوگا کہ شہنشاہ عرب وغیم اللی ایک خشک لکڑی ہے گفتگو فرمار ہے ہوں گے اور اس خشک لکڑی کا کیا مرتبہ ہے کیسے نصیب ہیں کہ ہر کار اس سے اس کی مرضی پوچور ہے ہیں۔ار شا دہوتا ہے کہا گرتو کہتو تھے جنتی درخت بنادیا جائے۔معلوم ہوا کہ جنت کے سیاہ و سپید کاحضور کواختیار ہے ورنہ کیا کوئی جنت میں کسی درخت کی کمی یا زیا دتی کرسکتا ہے۔

ثابت ہوا کہ جنت حضور کی ملک ہے اور اس میں آپ کو ہوشم کا اختیار ہے نہیں بلکہ ساری خدائی آپ کے قبضہ میں

یہ اکرام ہے مصطفیٰ پ خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا

بازاروں میں مٹی کی چڑیا بکتی ہے غرضیکہ شق اول صرف تمہید ہے اور شق ٹانی بالیقین معجز ہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پھونک مارنے ہے وہ مٹی کی مورت زندہ ہوکراُڑ جاتی ہے۔

یہ بیجھنے کے بعداس پرغور سیجئے کہا یک تو کسی چیز کومنہ سے پھونک مارکر زندہ کرنا ہےاور دوسرے بیہ کہ نہ پھونک مارکر افا ضہ حیات کیا جائے اور نہ نفخ روح ہو بلکہ محض کسی کے پاس سے گز رجائے یااس کوہاتھ لگانے سے وہ چیز زندہ ہوجائے۔ ان دونوں طریقوں میں طریق دوم بہت افضل ہے کیونکہ طریق اول میں پھونک مارکرمٹی کی صورت بنا کروہ چیز زندہ ہورہی ہے اور طریق ٹانی میں صرف ہاتھ لگا کراشیاءکوزندہ کیا جارہا ہے۔

ان مقد مات کے سمجھ لینے کے بعد حضور طالقہ اور حضرت مسے علیہ السلام کے مجزات کامواز نہ سیجئے۔ حضرت مسے علیہ السلام پہلے مٹی سے برندہ کی صورت بنائے پھراس میں پھونک مارتے ہیں پھروہ مٹی کی مورت زندہ

ہوکراڑتی ہے۔

لیکن فہم وعقل اور صفاتِ انسانی ہے پھر بھی خالی ہوتی ہے گویا معجز ہ عیسوی کے متعلق بیہ بات یا در کھنی جا ہے کہ حضرت مسیح کے پھونک مارنے کے بعد وہ مٹی کی مورت زندہ ہوتی تھی مگر عقل وفہم اور انسا نوں کی طرح باتیں کرنے ک صفات اس میں پیدانہیں ہوتی تھیں لیکن سیدالمرسلین حبیب رب العالمین آلیستا کی خرالی شان ہے۔

آپ کی شریعت میں تصویر حرام ہے اس لئے مٹی ہے پرند کی شکل نہیں بنائی جاتی حضور نے پھروں ، درختوں اور نبا تات کوزندہ فرمادیا مگر کیسے پھونک مار کرافا ضہروح نہ کیا بلکہ حضور کسی درخت یا پھر کے قریب ہے گزرے یا آپ نے اس کواپنا دست اقدس لگایا تو وہ پھرزندہ ہوگئے نہ صرف زندہ ہوئے بلکہ صفاتِ انسانی ان میں پیدا ہوگئے۔وہ بولنے لگے انسانوں کی طرح فہم وشعور عقل وا دراک کے وہ مالک ہوگئے۔

عمکین ہے شوق غازہ خاک مدینہ میں شہم سے دھل سکے گی نہ گردِ ملالِ گل

#### حل لغات

شوق،اشتیاقِ خواهش ۔غاز هٔ خاک،مدینه پاک کی خاک کاپوڈر ۔گرد،غبار ۔ملال،رنج وغم ۔

### شرح

بھولوں پرعشق مدینہ کے رنج وغم کا گہراغبار چھا گیا ہے بیوہ غبار ہے جورات کی شبنم سے دن بھر کی گر دوغبار کی طرح دھل نہ سکے گی بیاگل تو مدینۂ منورہ کی خاک کواپنا پو ڈر بنانے کے لئے عملین و بے چین ہے۔

اس میں مدینہ اور محبوبِ مدینہ اللہ سے عشق و محبت کافائدہ بیان فر مایا کہ جسے نصیب ہوئی اس کی دنیا بھی کیابدل گئ ۔ کو نین میں اس کا سراو نیچا ہو گیا صحابہ کرام اس دعو کی کی دلیل کے لئے کافی ہیں لیکن فقیریہاں ایک وہ دلیل قائم کرتا ہے کہ ہماری طرح ایک نا دیدہ عاشق نے ہزار سال پہلے جب مدینہ و محبوبِ مدینہ قائلی سے لولگائی تو کیا ہے کیا ہوگا۔ میری مراد حضرت تبع حمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہے۔

# واقعه تبع حميري رضي الله تعالى عنه

# ولادتِ رسول ﷺ سے ایک هزار سال پھلے کا ایک عاشق رسول

تقریباً تاریخ مکہومدینہ کی اکثر کتابوں کے علاوہ تو اریخ اورسیرت کی کتب مثلاً شاہ کیمن 'نسیم الریاض اور کتا ب المسطر ف اور حجة العالمین اور تاریخ ابن عسا کر ، زر قانی وغیرہ میں ہے کہ حضور طیعی سے ایک ہزار سال پیشتر کیمن کا باوشاہ تبع اول حمیری تھا۔ایک مرتبہوہ اپنی سلطنت کے دورہ کو لکلا ہارہ ہزار عالم اور فقیراورا یک لا کھتیرہ ہزار پیادہ اپنے ہمراہ لئے اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتااس کی شان وشو کت شاہی دیکھے کرمخلوقِ خدا چاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔

#### مكه معظمه

یہ بادشاہ جب دورہ کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ ہے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوااورا پنے وزیرِاعظم ہےاس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہاس شہر میں اک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں اوراس کے خادموں کو جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کالشکر ہے اس سے کہیں زیا دہ دوراورنز دیک کے لوگ اس گھرکی زیارت کو آتے ہیں پھر آپ کالشکر ان کے خیال میں کیا آئے۔

# بے ادبی کی سزا

بادشاہ کوغصہ آیااور قتم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گااور یہاں کے باشندوں کونٹل کروا دوں گا۔ بیہ کہنا ہی تھا کہ با دشاہ کے ناک ، منہ اور آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور ایسابد بو دار مادہ نکلنے لگا کہ اس کے پاس سے گزرنے کی کسی کوطا قت نہ رہی اس مرض کاعلاج کیا گیا گر آرام نہ ہوا۔ بادشاہ کے ہمراہ ہی علاء میں سے ایک عالم تشریف لائے اور نبض د کھے کر کہنے لگامرض آسانی ہے اور علاج زمین کا ہور ہاہے۔

# کعبہ کا پھلا غلاف

اے بادشاہ!اگر آپ نے کوئی ہری نیت کی ہے تو فوراً اس سے تو بہ سیجئے بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارا دے سے تو بہ کر لی۔ تو بہ کرنے سے ہی اس کاوہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کورلیٹمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشند ہے کوسات سات اشر فی اور سات سات رلیٹمی جوڑے نذر کئے۔

# مدینه کی حاضری

پھریہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمرا ہی علماء نے جو کتب ساویہ کے عالم تنے وہاں کی مٹی کوسونگھااور کنگریوں کو دیکھااور نبی آخرالز ماں کی ہجرت گاہ کی جوعلامتیں انہوں نے پڑھی تھی اس کے مطابق اس سرز مین کو پایا تو ہا ہم عہد کرلیا کہ ہم یہاں ہی مرجائیں گے گراس سرز مین کو نہ چھوڑیں گے۔اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو بہھی نہ بھی نہ آخرالز مان ایکھیے یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہوجائےگا ور نہ ہماری قبروں پرضرور ہی بھی نہ بھی ان کی جو تیوں کی مقدس خاک اُڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہے۔

# علماء کی کوٹھیاں

بیس کر بادشاہ نے ان علماء کے لئے جارسو مکانات بنوائے اور ایک عالم ربانی کے مکان کے پاس حضورسرورِ عالم اللہ کی خاطرایک دومنزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی جب آپتشریف لائیں تو بیدمکان آپ کی آرام گاہ ہوگ اوران جارسوعلماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کتم یہیں رہو۔

# محبوب کے نام خط

اور پھر اس بڑے عالم رہانی کوخط لکھ دیا اور کہا کہ میرا بیہ خط اس نبی آخر الزماں تیکی گئے کی خدمت اقدس میں پیش کردینااورا گرزندگی بھرتمہیں حضوراقد س قابیت کی زیارت کا موقع نہ ملے تواپی اولا دکووصیت کردینا کہ نسلاً بعد نسل میرا بیہ خطمحفوظ رکھیں حتی کہ سرورِ دوعالم آبیت کی خدمت میں پیش کیا جائے بیہ کہہ کر با دشاہ و ہاں سے چل دیا۔

# هزار سال بعد

وه حظ نبی کریم طلبته کی خدمت میں ایک ہزار سال بعد پیش ہوا کیسے ہواور خط میں کیا لکھا تھا۔ سنیئے اور عظمت مصطفیٰ طلبته کااعتر اف فرمائیے۔

# خط کا مضمون

کمترین مخلوقات تبع اول حمیری کی طرف ہے بخد مت شفیح المذنبین سید المرسلین محمد رسول الله ،اما بعد اے اللہ کے حبیب میں آپ پرائیان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پرنازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔
پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع ملے گاتو بہت اچھا اور غنیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کرسکاتو میری شفاعت فرمانا
اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سے رسول ہیں۔

# ابو ایوب انصاری

شاۂ یمن کا بیخط نسلاً بعدنسل ان چار سوعلاء کے اندر حرزِ جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا یہاں تک کہ ایک ہزار سال کاعرصہ گزر گیا۔ ان علاء کی اولا داس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبا دی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور بیخط دست بہ دست معہ وصیت کے اس بڑھے اور کی جان کی اولا دمیں سے حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے دہ خطرت اور بینے منورہ پہنچا اور آپ نے دہ خط اپنے خاص غلام ابولیلے کی تحویل میں رکھا اور جب حضور اللہ تعالم معظمہ سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ پہنچ

اور مدینه منوره کی الوداعی گھاٹی ثنیات کی گھاٹیوں ہے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ مجبوبِ خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آرہے تھے اور کوئی اپنے مرکا نوں کو سجار ہاتھا ، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کررہاتھا ، کوئی دعوت کا انتظام کررہاتھا ورسب یہی اصرار کررہے تھے کہ حضور سرورِ عالم الفیلی نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو۔جس گھرمیں یہ بیٹھے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔

# حضور اپنے مکان میں

چنانچہ جودومنزلہ مکان شاۂ کیمن تبع نے حضور کے لئے بنوایا تھا۔وہ اُس وقت حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔اسی میں حضور سرورِ عالم اللہ کی اونڈی تھم گئی لوگوں نے ابولیلی کو بھیجا کہ جاؤحضور کوشاۂ کیمن تبع کا خط دے آؤ۔ جب ابولیلی حاضر ہواتو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابولیلی ہے بیمن کرابولیلی حیران ہوگیا۔حضور نے پھر فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں شاۂ کیمن کا جومیر اخط تمہارے پاس ہے لاؤوہ مجھے دو چنانچہ ابوالعلی نے وہ خط پیش کیا آپ نے وہ خط پیش کیا آپ نے وہ خط پیش کیا آپ

بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں امید رکھ کہ عام ہے جود ونوالِ گل

### حل لغات

جود بخشش نوال،عطیہ ۔گل،گلبدن،گلاب کے پھول جبیامحبوب۔

#### شرح

اے بلبل روح تو نے بید کیا کہہ دیا کہ کہاں میں اور کہاں پھولوں کاموسم بہار۔اے بلبلوٹمہیں ایسا نہ کہنا جا ہے نہ سو چنا جا ہے میرے محبوب سے اپنی امیدیں وابستہ کرواس کئے کیمیرے محبوب کی بخششیں عام ہیں کیونکہ وہ رحمت عالم حلیقہ ہیں تمہیں بھی ضرورعطا فرمائیں گے۔

اس شعر میں عاشقِ زار کومژ دۂ بہار ہے کہ اے فراق میں رو نے والوغم نہ کھا ؤتمہار امحبوبِ کریم اور رحمۃ اللعلمین اور بہت بڑاشفیق اور کرم فرما ہے (ﷺ)وہ تمہارے رو نے دھونے کو دیکھ کرترس کھائیگا وصلِ جام پلائے گا کیونکہ ایسے ان کی عا دے کریمہ ہے کہ عشاق کوروتا دیکھ کرسہتے نہیں ہیں۔

حضرت خواجه غلام فريد حاجر انی قدس سره نے اپنا تجربه بیان فرمایا

سن يار قريد ديان دهاهين

# کر لطفوں شوخ نگاھیں ول آکھے سانول سائیں ھے راڑا کون پھپھاڑی

یعن محبوب کریم الله فی در دکھری آوازیں من کرلطف و کرم کیکن شوخ نگاہی ہے سانول محبوب نے فرمایا بیہ کون فریا دی ہے ایسے ہزاروں عشاق کے حالات تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔اس کاسب سے بڑے شاہد ہمارے سلسلہ کے شخ سیدنا اُولیسی قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں فراق سے رونے دھونے پر نہ صرف دیدار سے شرف فرمایا بلکہ ان کی تعلیم و تر بیت بھی فرمائی کہ جس کی نظیر بھی ملنی مشکل ہے۔اس لئے کہ جسے عالم ظہور کے اگر غوشے اعظم ، شخ جیلانی ، قطب ربانی تو عالم بطون کے غوشے اعظم ، شخ جیلانی ، قطب ربانی تو عالم بطون کے غوشے اعظم سیدنا اُولیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

بلبل گھرا ہے اہرو لامژدہ ہو کہ اب گرتی ہے آشیانہ یہ برقِ جمال گل

### حل لغات

ابر، ہا دل۔ولا محبت و کیف۔مژ دہ،خوشخری۔آشیانہ،گھونسلہ جو پرندے تنکوں سے بناتے ہیں۔ برق، بجل۔

### شرح

اے بلبل! کیف آورعشق ومستی پیدا کرنے والا ہا دل چاروں سمت گھرا ہوا ہے بادو ہاراں کا زورشور ہے تہ ہیں خوشخری ہو کہ مجوب کے حسن و جمال کی بجلی بھی چمک رہی ہے تیرے آشیانے پر ابھی گرا جا ہتی ہے جبیہا کہ فقیر نے گذشتہ اشعار کی شرمیں چندعشاق کے واقعات سے ثابت کیا ہے۔

اس شعر میں بھی فقیر چندوہ اورا دوو ظا کفعرض کرتا ہے جن کی برکت سے دیدارِمجم مصطفیٰ حالیہ ہے نوازا جا سکے لیکن اصل حقیقت و ہی ہے کہ در دِ دل ہوتو پھر اس سے بڑھ کراور کوئی وظیفہ نہیں ۔صرف دو وظیفے حاضر ہیں پڑھ کراپی قسمت آز مائیے۔

صلوة قطب الاقطاب سيد احمد بدوى رضى الله تعالى عنه

### خصوصيات

- (۱)انوارِ کثیر حاصل ہوتے ہیں۔
- (۲) بہت سے اسرارِ منکشف ہوجاتے ہیں۔

- السر السراري ميريم الله کي زيارت خواب اور بيداري ميں ہوجاتی ہے۔
  - (۴) قطب کے درجے تک پہنچنے کاذر بعہ ہے۔
  - (۵) باطنی او رظا ہری طور پررز ق باسہولت میسر آتا ہے۔
- (٦) نفس شیطان اور تمام دشمنوں پر اللہ تعالیٰ کی مدوسے غالب آجا تا ہے۔
  - (۷)اس کے خواص بے شاراوران گنت ہیں۔
- (۸)اس کوتین دفعہ پڑھیں تو دلائل الخیرات کے ختم کے برابرثواب ملتاہے۔

### شرائط ور د

- (۱)وضو کامل ہو۔
- (۲) نبی کریم طیعی کے انوار کی حضوری کاتصور ہو۔

### وظيفه

- (۱) نما زِ فجراورنما زِمغر ب کے بعد تین تین بار پڑھے عجیب وغریب اسرارنظر آئیں۔
  - (۲) ہرنماز کے بعد سات بار پڑھے۔
  - ( m ) ایک سو باریرٔ سھے تو سسبار دلائل الخیرات کا ثواب ملنا ہے۔
- (۳) چاکیس روزسو بارروزانهاستفامت کے ساتھ پڑھے واپسے انواراور بھلائیاں دیکھے کیان کی قدراللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (فص صفحہ ۲ ،۸۷)

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الاصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وافضل الخليقة الانسانية واشرف الصورة الجسمانية ومعدن الاسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه واليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ماخلقت ورزقت وامت واحييت الى يوم تبعث من افنيت وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العلمين.

یا اللہ درو دوسلام برکت بھیج دے ہمارے سر دار آقاحضرت محم<sup>طابیق</sup>ے نورانی اصل کے شجر اور رحمانی ظہور کی چیک اورانسانی تخلیق کے افضل اور جسمانی صورت کے اشر ف اور ربانی بھیدوں کی کان اور برگزیدہ علوم کے خزانے اصلی ظہور والے اور روشن طلعت اور بلندمر تنبوہ جس کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیائے کرام ہوں گے۔وہ سب نبی علیٰ نبینا علیہم الصلوۃ والسلام آپ طابی سے فیضاب ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے اور منتسب ہیں اور صلوٰۃ وسلام اور برکت ہوآپ طاب کی اور آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے اور منتسب ہیں اور صلوٰۃ وسلام اور برکت ہوآپ طاب کی اور رزق دیا اور موت دی اور زندگی بخشی اس دن تک کے تو زندہ کرے گا جس کومر دہ کیا اور سلام بھیج سلام بھیجنا بہت بہت اور بالواسطہ یا بلاواسطہ تمام مجمیدات اللہ رب العلمین کے لئے ہیں۔

# درود شریف برائے دیدارِ مصطفی سیالت

اللهم صل وسلم وبهارک علیٰ سیدنا محمد و علیٰ اله و اذقنا بالصلواة علیه لذة و صاله. یا الله درو دوسلام برکات بھیج ہمارے سر دار حضرت محم مصطفیٰ علیہ اور ان کی آل پر اور درو دکے وسلہ ہے آپ کے وصال کی لذت چکھا دے۔ (جوا ہرالبحار جلد ۳س صفحہ ۳۸)

# خاصیت برکاتِ زیارت

اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب و دوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلىٰ اله وصحبه وسلم.

یاالله درو دکھیج ہمارے سر دار حضر مصطفیٰ علیہ ولوں کے طبیب اور ان کی دوائی ہیں اور جسم کی عافیت اور ان کی شفاء ہیں اور آئکھوں کا نوراور ان کی چیک ہیں اور آپ کی آل اورا صحاب پر درو دوسلام بھیج۔ ( جوا ہرالبحار جلد ۳ صفحہ ۴۰۰ )

#### فاصيت

جسمانی اورروحانی بیاریوں سے شفاء

اللهم صل علىٰ سيدنا محمد نِ النبي الامي الحبيب العالى القدر العظيم الجاه وعلىٰ آله وصحبه وسلم.

یاالله درو دبھیج ہمارے سر دار حضرت محمطی ہے۔ یا الله درو دبھی درو دوسلام ہو۔ ( جواہرالبحا رجلد ۳ صفحہ ۴۰۰ ) اصحاب پر بھی درو دوسلام ہو۔ ( جواہرالبحا رجلد ۳ صفحہ ۴۰۰ )

#### خاصيت

ہرشب جمعہ کوخواہ ایک بار پڑھے زیارت ہوگی سر کار کی تشریف آوری لحد میں بھی ہوگ ۔

# فقير أويسى غفرله

تمام برا درانِ اہل سنت کو درج کئے گئے صلوق وسلام کے پڑھنے کی اجازت ہے جیسے فقیر کواپنے پیر ومرشد حضرت

حا جی خواجه محمدالدین اُو لیبی اور پیرطریقت مفتی اعظم ہندالشیخ الا نام المفتی محمد مصطفیٰ رضا خان ابن مجد دالملیۃ والدین حضرت امام احمد رضا ہریلوی رحمہم اللّٰد نے اجازت بجنثی ۔

### نوٹ

عقیدہ سی ہونا شرط ہے۔

یارب ہرا بھرا رہے دائے جگر کا باغ ہرمہ مہ بہار ہو ہر سال سالِ گل

## حل لغات

ہرا بھرا ہسر سبزوشادا ہے۔

### شر

اے خداعشقِ محبوبِ حق تعالیٰ میں میرے جگر کے داغ کاباغ ہمیشہ سرسبز و شا داب رہے بھی خزاں کا منہ نہ دیکھے خدایا ہرمہینہ بہار کامہینہ اور ہرسال غنچہ وگل کاسال ہوجائے۔

اس طرف اشارہ ہے کہ جسے عشقِ رسول علیہ کی دولت نصیب ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ فرحان وشا دا **ب**ر ہتا ہے۔ا سے نہ دنیا کاغم نہ آخرت کا خوف وہ اطمینان قلبی کے سر ما بیہ سے بھر پور ہوتا ہے۔اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ

لابذكر الله تطمئن القلوب. (سورة رعد، ياره١٣)

خبر داراللہ کے ذکر ہے قلوب چین پاتے ہیں۔

شفاءقاضی عیاض رحمة الله تعالی علیه میں ہے

قال ابوالعاقيه الا بذكر الله اي بذكر محمد واصحابه تطمئن القلوب.

خبر دار ذکراللہ لیعنی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ اور آپ کے اصحاب کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ اس کی اصل دجہ بیہ ہے کہ

الانبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة. (في الكبير جلد اصفح ٢٠٠٠)

ا نبیا علیہم السلام کاذ کرعبادت میں ہے ہے اور صلحاء کاذ کر گنا ہوں کا کفارہ ہے اور ظاہر ہے کہ عبادت ہے دلوں کا چین پانا لاز می امر ہے۔

## عشق سلامت

امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ خدایا عشق حبیب خداعی ہے۔ کی آتش فروزاں کی بدولت جو داغے جگر کالہلاتا ہوا باغ عطا ہوا ہے وہ ہمیشہ سرسبز و شا دا ب رہے اس لئے کہ اس سے میری ہرروز رو زِعیداور ہر شب شب برات ہے اور ہرمدمہ ٔ بہاراور ہرسال سالِ پرسرور ہے۔

# عشق کا مزہ

عشق حضرت مجنون کو کعبہ معظمہ لے گیا تا کہ وہ دعا کرے کہ وہ عشق کے مرض سے نجات پائے ۔حضرت مجنون نے یوں دعا مانگی

اللهم لا تسلبني حبا ابدا

ويرحم الله عبداقال آمينا

اےاللہ تعالیٰ لیلی کاعشق سلامت رکھاوراس پررحم فرماجو کہے۔ (آمین)

#### فائده

یہ تو حضرت مجنون کا حال ہے جومجازی عاشق ہے پھراس عاشق کا حال کیا ہو گا جور بالار باب کے محبوب پر فریفتہ ۔۔

> رنگ مڑوہ سے کرکے خجل یادِ شاہ میں تھینجا ہے ہم نے کانٹوں پر عطر جمالِ گل

### حل لغات

مژہ،آنکھ کی پلک چنل،شرمندہ۔رنگ،خون ۔کھینچاہے ہم نے کانٹوں پیہ،ہم نے شرمندہ کیا۔عطر جمالِ گل، پھول کےحسن و جمال کا ست یانچوڑ۔

#### شرح

ہم نے سر کارِمدینۃ الفیقۃ میں جوآنسو بہائے ہیں تو گویا ہم نے کانٹوں پہعطر جمال گل کھینچا ہے۔ عاشقانِ رسول الفیقۃ کا پیطریقہ ہے کہ حضور سرورِ عالم الفیقۃ کے فراق میں آنسو بہاتے ہوئے راتیں بسر کردیتے ہیں حضرت خواجہ غلام فریدر حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

کئی کئی راتیں ڈتے سحر کر

میں نے کئی راتیں گزار دیں اور نہ صرف لمحہ دو لمحے بلکہ تحر تک ہجر و فراق میں رونے دھونے سے کام رہا۔

# سيدناصديق اكبررضى الله تعالى عنه

آپ کاسوز وگدازتو مشہور ہے کہ رسول الله الله الله کے بعد رات کوروت آئیں بھرتے یہاں تک کہ وہ کمرہ جس کوآپ سوز وگداز میں گزارتے دھویں دار ہوگیا۔ سیدہ عائشہر ضی اللہ تعالی عنہانے دھویں کا سبب پوچھاتو فر مایا یہاں کھانا نہیں پکتالیکن میری آ ہوں اور نالوں سے کمرہ سیاہ ہوگیا ہے۔ اس قتم کے بے شار واقعات ہیں پھر اس کا نتیجہ وہی تکاتا ہے جو حضرت امام احمد رضافتہ س مرہ نے مصرعہ ثانی میں فر مایا کہ وصل نصیب ہوجاتا ہے چنانچہ خواجہ غلام فریدگی زبانی سنیئے فرماتے ہیں

سن یار قرید دیاں دھاتیں کر لطفوں شوخ نگاھیں ول آکھے سانول سائیں ھے راڑا کون پھپھاڑی

یعن فرید کی آئیں اور نالے س کرشوخ نگا ہی ہے لطف کے رنگ میں محبوب کریم الیاتی نے فرمایا کہ بیشوری اور بنونی کون ہے جوشور مجار ہاہے اور اپنی ہاتوں سے خاموش بھی نہیں ہوتا۔

> میں یاد شہ میں روؤں عنادل کریں ہجوم ہراشک لالہ فام پہ ہوا احتمالِ گل

## حل لغات

عنا دل،عند لیب کی جمع ،بلبل \_ ہجوم ، بھیڑ ،اژ دھا۔اشک ،آنسو۔لالہ فام ،گل رخ ،سرخ پھول جیسے چ<sub>ب</sub>رہ والا ، امتحان ،عربی ،شک وشبه خیال کرنا۔

#### شرح

خدایا میں ہر گھڑی سرورِ عالم الفیلی کی یا دمیں خون کے آنسوؤں سے روؤں اور بلبلوں کومیرے سرخ پھول جیسے آنسوؤں پر گلا ب کے پھول کا شک وشبہ ہوجس کے عشق ومحبت میں میرے اردگر دبھیڑ لگائے رکھیں۔

# عشق رسول عيدواللم انمول موتى

یہ دولت کسی خوش نصیب کونصیب ہوتی ہے اور پھرسوائے اس کے جارہ بھی نہیں اس کے لئے رسول اللّٰہ طَالِیّاتُہ نے وایا

لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والد وولده الناس اجمعين. (رواه البخارى ومسلم ومشكوة) تم ميں سے كوئى ايك مومن نہيں ہوسكتا يہاں تك كەميں اسے زيا دەمجوب نه ہوں والد سے اولا دسے اور تمام لوگوں سے۔

بلكه خودالله تعالى نے فرمایا

قل ان كان اباء كم وابناء كم واخوانكم وزواجكم وعشير تكم واموال ن اقترفتمو ها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون احب اليكم من الله ورسوله وجها د في سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره والله لايهدى القوم الفسقين. (سورة توبدكون)

کہہ دیجئے اگرتمہارے باپ اورتمہارے بیٹے اورتمہارے بھائی اورتمہائی عورتیں اورتمہارا قبیلہ و کنبہ اور مال جوتم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے مندا ہونے ہےتم ڈرتے ہواور گھر جوتم پسندر کھتے ہوتمہارے نز دیک اوراللہ اوراس کے رسول اور اس کی راہ میں جہا دیے زیادہ پیارے ہیں تو تم انتظار کرویہاں تک کہ اللہ اپنا تھم بھیجے اور اللہ نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

#### فائده

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہرمسلمان پراللہ اور رسول کی محبت واجب ہے کیونکہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تم کواللہ اور اس کے رسول کی محبت برتر جیج دیتے اس کے رسول کی محبت برتر جیج دیتے ہوئیں اگر تم غیر کی محبت کواللہ اور رسول کی محبت برتر جیج دیتے ہوئی مارے تم اپنے دعوی میں صا دق نہیں ہو۔اگر تم اس طرح محبت غیر سے اپنے دعوے کی تکذیب کرتے رہو گے تو خدا کے قہر سے ڈرو۔ آبیت کے اخیر حصہ سے ظاہر ہے کہ جس کو اللہ ورسول کی محبت نہیں وہ فاسق ہے اور عشق کی علامات میں سے ایک علامت میں سے ایک علامت میں سے ایک علامت میں مصروف ہو۔ حضور سید عالم اللہ فیلے نے فرمایا

من احب شيئا اكثر ذكره.

جوکسی ہے محبت کرتا ہے وہ بکثر تا ہے۔

### حكاياتِ صحابه

غزوهٔ احد میں ایک بی بی کاشو ہراور بیٹا شہید ہو گئے اسے خبر لگی تو سیجھ پرواہ نہ کی اور پوچھا کہ بیتو بتاؤ کہ رسول اللہ طالبہ اللہ اللہ علیہ ہیں؟ جب اسے بتایا گیا کہ حضور طیعت مجمد للہ بخیر ہیں تو بولی مجھے دکھا دوحضور طیعت کود مکھ کر کہنے لگی

كل مصيبة بعدك جلل (سيرت ابن بشام)

تیرے ہوتے ہرا یک مصیبت چیچ ہے۔

بڑھ کراس نے رخ اقدس کوجود یکھاتو کہا میں بھی اور ہا ہے بھی شو ہر بھی برا در بھی فیدا

توسلامت ہے تو پھر چھے ہیں سب رنج والم اے شددیں تیرے ہوتے ہوئے کیاچیز ہیں ہم حضرت عبدالرحمٰن بن سعد کابیان ہے کہ حضرت ابن عمر کے پاؤں بن ہو گئے ان سے بین کرایک شخص نے کہا آپ کے نز دیک جو سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اسے یاد سیجئے ۔ بیس کر آپ نے کہا یا محمد اور آپ کا پاؤں اچھا ہوگیا۔(الا دبالمفردللبخاری)

حضرت بلال بن رباح کی و فات کاوفت آیا تو ان کی بیوی نے کہا

واحزنا

بائے م

بين كرحضرت بلال نے كہا

وطربا غداالقي الاحبة محمداً وجزبه. (شفاء شريف)

وائے خوشی میں کل دوستوں یعنی محمد اور آپ کے اصحاب سے ملوں گا۔

جب کے میں قبیلہاشعر بین میں سے حضرت ابومویٰ وغیرہ مدینہ شریف حاضر ہوئے حضور سرو رِ عالم اللہ کی زیارت سے پہلے بکار بکارکر کہتے تھے

غدا القى الاحبة محمداً وجزبه. (زرقاني شرح مواهب)

کل ہم دوستوں یعن محداور آپ کے یاروں کوملیں گے۔

# محبت رسول عيه وسلم كا فلسفه

یا در ہے کہ محبت اختیاری چیز نہیں بلکہ دل کی ایک اضطراری کیفیت کا نام ہے للہذا محبت رسول کے وجوب کا قرآن کریم کی اس آبیت سے متصا دم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی سی کوکسی چیز کا مکلف نہیں کرتا جواس کے حدو دواختیار سے باہر ہو۔ جواب کے سلسلہ میں عرض ہے کہ محبت غیراختیار ہونے کے باوجود بالکل خو درونہیں ہے بلکہ چند گئے بند سے اسباب ومحرکات کے ساتھ منسلک ہے ۔ فطرت انسانی کے رحجانات کو سامنے رکھتے ہوئے محبت کے مندرجہ ذیل اسباب و محرکات ہوسکتے ہیں۔

#### يملاسبب

حسن وزیبائی ،اس پیکر جمال کے حسن وزیبائی کا کیا کہنا جس نے ایک نظر دیکھ لیا شیفتہ ہو گیا۔ حسن یوسف کی چہار دا نگ عالم میں شہرت ہے لیکن وہ خو دسر کار کے نمکدان حسن ملاحت سے بھیک مانگتا ہے۔

#### دو سر اسبب

رشتہ قرابت،میرے آقا کا قرب رگ ِ جاں ہے بھی زیا دہ ہے قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ نبی تمہاری جانوں ہے بھی زیا دہ قریب ہے۔ پیرائی محسوں میں قرآن نے اپنے محبوب کے اس رشتہ کوان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ سرکار کی پاک بیبیاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

### تيسرا سبب

سخاوت وفیاضی ،حضور کی سخاوت و فیاضی کے محیرالعقو ل وا قعات آج بھی کتابوں میں موجود ہیں خود فاقے سے رہے لیکن دوسر وں کو آسو دہ رکھا ان کے در بار میں زبان کھو لنے کی بھی ضرورت نہیں بے مانگے ماتا تھا اور بلاشبہ آج بھی سر کارا پنے حریم اقدس سے سارے جہاں کوسیراب فرمارہے ہیں۔

### جوتها سبب

مشکل کشائی ،اس وصف میں بھی حضور سر ور عالم الله سارے جہاں میں بے مثال و یکتا ہیں۔

## پانچواں سبب

فضل و کمال ،انسا نوں کابیہ وصف خدا ہی کا عطیہ ہے لیکن میر سے سر کار کے بارے میں قر آن کہتا ہے کہاللہ کا ان پر فضل عظیم ہے۔

## جمٹا سبب

محبت ، چر و کا کشرے لے کر صحوائے مدید کی تنہا کیاں ایک ایک ذرہ شاہد عا دل ہے کہ حضور کے تیک ایک امت سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں بھی است مسلمہ کے لئے او جسل نہیں ہوئی یہاں تک کہ جب بدآیت نازل ہوئی ''آپ کار بآپ کو اتنادے گا کہ آپ راضی ہو جا کیں گے''تو حضور سرورِ عالم اللے نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا محبوب کے حضور سرورِ عالم اللے نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا محبوب کے اس ناز کے پیچھے جھا تک کردیکھوتو رحمت و محبت دریائے ناپید کنار موجزن ہے اب عقل و نقل اور عا وت و فطرت کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کرانصاف سے بتاؤ کہ محبت کے سارے اسباب و محرکات ایک ساتھ جس پیکر و جود میں مجتمع ہوگئے ہیں آدمی اس سے محبت نہ کرے گاتو کس سے کریگا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان اسباب و محرکات کی موجود گی میں کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو اس پر شیفتہ و شیدا ہونے ہے روک سکے۔ کا ننا سے عالم میں عشق و محبت کی نہ جانے کتنی و استانیں کی محبت النے نہرست نظر بھی سے محبت میں عشاق کی ایک نہرست نظر کے گاراس میں عاشقانِ مصطفی کی محبت اپنے اندرا یک انفرادی شان نمایاں حیثیت اور جدا گاندا نداز کئے ہوئے ہوئے ہو کے ہے شعبہ محبت میں عشاق کی ایک نہرست نظر آئی گاراس میں عاشقانِ مصطفی کی محبت اپنے اندرا یک انفرادی شان نمایاں حیثیت اور جدا گاندا نداز کئے ہوئے ہے۔

اصحابِ رسول کی زندگی ہے محبت کی صحیح کتمبیر ہوتی ہے صدیق اکبر ہوں یا فاروقِ اعظم ،عثمانِ غنی ہوں یاعلی المرتضٰی ،عشر ہ ہوں یا دیگرصحا بہ کرام ہرایک کے دل ہے محبت کے سونے پھوٹتے ہیں۔

فرزندصدیق مشرف بااسلام ہونے کے بعد شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بدر ہزرگوار جنگ بدر میں ایک ساعت الیک مشرف بااسلام ہونے کے بعد شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بدر ہزرگوار جنگ بدر میں ایک ساعت الیک کھام کی کہائی تھام کی سامت الیک کی کہائی تھام کی سامت ہوئی کے سامت کی سامت کے سامت کی سام

عشق فاروقی کاایک منظر قابل دید ہے آپ جمراسود کے سامنے کھڑے ہیں اور جوشِ محبت میں اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ توایک پھر ہے تجھ میں نفع وضرر کی صلاحیت نہیں ہے میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتاا گرمیری آئکھوں نے رسول اللہ طابقہ کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے اس لئے چومتا ہوں کہ تجھے محبوب کے لب ہائے مقدس مس ہوئے ہیں۔

عثمانی عشق ومحبت کی ایک روایت ہے کا ئناتِ دل کومنور سیجئے آپ کے آزا دکر دہ غلام حضرت ابوسھلا کابیان ہے کہ ایک بارہم نے دیکھا کہ مرکار حضرت عثمان ہے سرگرقی فرمار ہے ہیں جس ہے آپ کارنگ متغیر ہوگیا ہے۔ پھرایک زمانے کے بعد وہ مہیب ساعت آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے ان کے کاشانہ میں محصور کر دیا ہم نے آپ ہے عرض کیاا ب پانی سر سے او پر ہو چکا ہے اب ان کی سرکو بی کی اجازت دیجئے ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سے رہیمیں ہوسکتا کے ونکہ میرے آ قانے مجھے مقابلے کی اجازت نہیں ہوسکتا کے ونکہ میرے آ قانے مجھے مقابلے کی اجازت نہیں بلکہ صبر وشکر کی وصیت فرمائی ہے۔ ( بیہی ق

مولائے کائنات کا ایک ہی فرمان اتنی جامعیت کا حامل ہے کہ محبت کے تمام شعبے اس میں سمٹ آئے ہیں۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ رسولِ خداعلی ہے کس انداز سے محبت کرتے تھے۔ ہم رسول کے سامنے اپنے مال کوٹھوکر مارتے تھے ہماری اولا درسول کی محبت کی جھینٹ جڑھتی تھی۔ محبت رسول کے سامنے اپنے والدین کی محبت دم تو ڑتی نظر آتی متھی۔ صحابہ کرام کا یہی جذبہ عشق رسول ہے تاریخ جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔

میں عکس چرہ سے لب گلگوں میں سرخیاں ڈوبا ہے برر گل سے شفق میں ہلال گل

#### حل لغات

لب، ہونٹ \_گلگوں، پھول،صهبا، بدرِ گل اضا فت توصفی گل بمعنی خوبصورت بدر بمعنی ماہ کامل ۱۴٬۱۳۳، ۱۵ کا جا ند

مراد چېر هٔ منوره حضور نبی پاک الله استفق ،سرخی جوغروب شمس کے بعد افق مغرب میں دکھائی دیتی ہے۔ ہلال ِگل ،اضافت وصفی ۔ ہلال، پہلی سے چوتھی رات کا جاند ۔گل ،خوبصورت مراداً لبہائے مبارک جوسرخ سرخ تھے۔

### شرح

حضور پرنورطالیہ کے چ<sub>بر</sub>ۂ منور کے عکس و پرتو کی وجہ ہے حضور اکر مطابقہ کے پھولوں جیسے ہونٹوں میں سرخیاں ہیں دیکھے کرا بیامحسوں ہوتا ہے کہ خوبصور سے ہلال (دوہونٹ)ا یک خوبصور ت بدر (چرہ) سے نکل کرسرخی میں ڈو ب گیا ہے۔

# چھر ہُ اقدس کی نور انیت

شعر مذکور کی تا ئیدات ا حادیث مبار که ہے ملاحظہ ہوں۔

(۱) حضرت براء بن عاز ب رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که رسول الله الله الله الله الله الله عنه فر ماتے اور خوش خو تھے۔ ( بخاری )

(۲)...... بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرۂ مبارک چو دہویں رات کے جاند کی مانند چمکتا تھا۔ (شائلِ مزندی)

(۳) جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو چاند نی رات میں دیکھا آپ سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے تھے میں بھی چاند کی طرف دیکھا اور بھی آپ کی طرف دیکھا۔ بے شک میرے نز دیک آپ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ (شائل ترندی)

(۴) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سحر کے وقت ہی رہی تھی مجھے ہے سوئی گر پڑی میں نے ہر چند تلاش کی مگر نہلی۔اتنے میں رسول اللہ علیہ تشریف لائے آپ کے روئے مبارک کے نور کی شعاع میں وہ سوئی نظر آئی۔(رواہ ابن عساکر، خصائص کبریٰ)

#### نكته

نبی پاک علی ہے سے حسی نور کاصد ورآپ کاایک معجز ہ ہے لیکن منکر نہ مانے تو کیا کروں ہاں منکریں کے پیشوا کاایک حوالہ ملا حظہ ہوں ۔مولوی اشرف علی تھا نوی نے نشر الطبیب میں لکھا ہے کہ حضور علیہ تھے کو جب اللہ تعالی نے مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا تو اس وقت آپ نہ بشر تھے اور نہ نظفہ اور نۂ ملق الخ۔

## بیربل اور تمانوی

اسی تھانوی نے اپنی ایک کتاب میں ایک عجیب کہانی لکھی ہے ملاحظہ ہولکھا کہ حضورسرور عالم اللے کے نور کے

برکات تواس قدر غیرمحدود ہیں کہ وہ مفارقت بدن ابرا میمی کے بعد بھی و بیابی نور بخش تھا جیسا کہ مفارفت ناسوت کے بعد بھی ناسوت کے لئے نور بخش ہور ہا ہے۔اس پرا یک لطیفہ یاد آگیا جس میں اس منور برت ناسوت ہے ایک دوسر سے ند بہت کے شخص نے ایک لطیف استدلال کیا تھا۔ وہ قصہ بیہ ہے کہ ایک مرتبا کبر بادشاہ کی مجلس میں رات کو دفعتاً ساری شمعیں گل بوگئیں اور مجلس میں بالکل اندھیرا ہوگیا۔ گویا بادشاہ دہر بیہ ساتھا گراپنے کو مسلمان کہتا تھا۔اس اندھیر سے کود کی کر قبر کا اندھیرا ہوگیا۔ گویا بادشاہ دہر بیہ بل کو بلا و کبیر بل حاضر ہوگیا اس سے اپنی پریشانی بیان کی اس نے اندھیرایا د آگیا طبیعت بہت پریشان ہوئی۔ تھم دیا کہ بیر بل کو بلا و کبیر بل حاضر ہوگیا اس سے اپنی پریشانی بیان کی اس نے اس کی دی اور عجیب نکتہ بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ حضور اس کا بالکل غم نہ کریں مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں کیونکہ آپ اس عالم میں رہے بہاں روشنی رہی تمام عالم منور رہا جس کا اثر اب تک باقی مسلمانوں کی سب قبریں منور ہیں تو جب سے عالم قبر میں اندھیرا ہے دہر ہی منور ہیں تو مسلمانوں کی سب قبریں منور ہیں تو مسلمانوں کے لئے نہ یہاں اندھیرا ہے نہ وہاں۔ اکبر بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ بیر بل کو انعام دیا جائے۔ ( کتاب ردی الله علی الله عنور کا کہ وہ اللہ علی کیا کہ وہ کہا کہ کیر بل کو انعام دیا جائے۔ ( کتاب ردی الله علی کے لئے دیم بال اندھیم دیا کہ بیر بل کو انعام دیا جائے۔ ( کتاب ردی الله عالم وہ کیا کہ دیر بل کو انعام دیا جائے۔ ( کتاب ردی کا کھیر کیا کہ کی کیور کا کہ کیور کیا کہ کیا کہ کی کھیر کیا کہ کو کھیل گیا کہ کھیر کیا کو کھیل گیا کہ کی کہ کہ کا کو کھیر کیا کہ کی کہ کہ کو کھیر کیا کہ کیا کہ کیر کیا کو کھیر کیا کہ کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کا کی کھیر کیا کہ کا کو کھید کیا کہ کیا کہ کی کھیر کیا کہ کہ کیا کہ کو کھیر کیا کہ کی کھیر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کی کھیر کو کو کھیر کیا کہ کیا کہ کی کھیر کیا کہ کو کھیں کی کھیر کیا کہ کی کھیر کیا کہ کی کھیر کیا کہ کو کھیر کی کھیر کیا کہ کی کھیر کی کی کھیر کیا کہ کی کھیر کیا کہ کی کھیر کی کی کھیر کیا کہ کی کھیر ک

#### فائده

ہمارے حضور طلیقہ نور ہیںاور حضور کا نور ہونا مولوی اشر ف علی تھا نوی بھی تسلیم کرتا ہے حتی کہ بیر بل بھی مانتا ہے پھر جو حضور کونور نہیں مانتااس سے تو ہیر بل ہی اچھا ہے ۔ فقیر کارسالہ'' حسی نور''اس موضوع میں خوب ہے اور رسالہ'' نور وبشر ''بھی ۔

> نعت حضور میں مترنم ہے عندلیب شاخوں کے حجومنے سے عیاں وجد و حال گل

#### حل لغات

مترنم، گانے والا ۔عند لیب،بلبل ۔وجد،وہ حرکت جوجد و نعت کے وقت کیف وسر ورمیں ہوتی ہے۔ حال، رقت جو حمد و نعت سننے کے وقت طاری ہوتی ہے۔

### شرح

جوبلبل چیک چمن میں چہک رہی ہےوہ در حقیقت حضور علیہ کی نعت مبارک خوش الحانی سے گار ہی ہے جس سے چہنستان کے پھولوں پروجداور حال طاری ہو گیا ہے۔

بھولوں کی شاخوں کا جھومنا جس کی پوری بوری غمازی (نشاندی ) کرر ہا ہے خلاصہ بیہ کہ کا ئنات کے گل وہلبل بھی

ہمارے حضور علیقہ کی عظمت و شان کو جانتے ہیں اس لئے ہر گھڑی آپ کی نعت میں رطب اللسان رہتے ہیں۔

شعر مذکورمبنی برعقا ئداہل سنت ہےوہ یہ کہ ہرشے جو جاندار ہویا بے جان (حجر وثیرہ وغیرہ ) میں ان کے لائق جان شعورز بان وغیرہ ہےفلا سفہومعتز لیمنکر ہیں۔اہل سنت کے دلائل قر آن وحدیث ہیں

## قرآن مجيد

وان من شئى الا يسبح بحمد ربه. (پاره ١٥)

کوئی شے نہیں جواللہ تعالی کی حمد کے ساتھاس کی تبیج نہ پڑھتی ہو۔

اورفر مایا

قد علم صلواة وتسبيحة. (ياره ١٨)

ہرشے کواپنی عبادت وشبیح معلوم ہے۔

دیگردلائل فقیر کی تصنیف' صدائے نوی شرح مثنوی' میں پڑھئے۔

ہرشے نعت رسول اللہ میں مصروف ہے

صاحب روح المعانی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے آیت او لی کے تحت بڑی بسط سے ثابت فرمایا کہ حجر وشجر یعنی جما دات وغیرہ کاذکر حقیقی ہے خیالی نہیں اوراسی ہے ذکر حقیقی مراد ہے۔

### احاديث مباركه

(۱) عدیث قدی میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم اللہ کا کی طرف جبر میں علیہ السلام کو بھیج کریہ نوید سنائی

اذا ذكرت ذكرت معى ٥

جب میراذ کر کیا جائے گا آپ کاذ کربھی ساتھ ہوگا۔

(۲)حضورا كرم اليك نے فرمايا

مامن شي الا ويعرفني اني رسول الله الامرءة الجن والانس. (شفاء)

ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کارسول اللہ ہوں سوائے سرکش جن وانس کے جیسے ہم امتی اپنے رسول اللہ ہے ہے محبت کرتے ہیں ہم سے بڑھ کرانہیں اپنے نبی یا کے اللہ ہے عشق ومحبت ہے۔

(۳) حضورا کرم اللیلی کی غضباء (ناقه) جب با غات ہے گزرت تو ٹہنیاں جھک کراپنی زبان سے عرض کرتیں ہمیں تناول فرمائے کیونکہ آپ رسول اللیولیلیہ کی سواری ہیں۔ (شفاء) ان دلائل سے ثابت ہوا کہ بلبل کی نعت گوئی اور گل وغیرہ کاوجد و حال حقیقی ہے محض خیالی نہیں یہی اہل سنت کا رہب ہے۔

> بلبل گل مدینہ ہمیشہ بہار ہے دو دن کی ہے بہار فنا مال گل

### حل لغات

بلبل، حرف ندام خذوب ہے اے بلبل ۔ مال، انجام، لوٹنے کی جگہ۔

### شرح

اے بلبل روح گلستا**ں م**دینے میں جابسو کیونکہ اس میں مجھی خزاں نہیں آتی بلکہ ہمیشہ پر بہار رہتا ہے اور مدینہ کے علاوہ دوسرے باغوں میں صر دچند دنوں کی بہار رہتی ہے جس میں پھول کھلتے ہیں لیکن ان کاانجام فنا ہوتا ہے اور جلد ہی ختم ہوجاتے ہیں۔

مدینے میں تھوڑی ہی جگہ مانتے ہیں

اس شعر میں مدینہ پاک میں زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی گئی ہےاوراس کی نت نئی بہار کی طرف اشارہ ہے۔ ا حادیث مبار کیہ

حضورا كرم الفيلة نے فرمایا

(١)المدينة خير لهم لوكانوا يعلمون. (موطاو هيحين)

ان کے لئے مدینہ بہتر ہے اگر انہیں علم ہوتا۔

#### فائده

یہ جملہ ایک فیبی خبر کا ہے آپ نے فرمایا عنقریب یمن فتح ہوگا لوگ ادھر ہجرت کرجا ئیں گے حالا نکہ ان کے لئے مدینہ بہتر ہے اس روایت میں بیا شارہ ہے جواما م اہل سنت نے صراحناً بتایا کہ مدینہ پاک سدا بہار ہے بخلاف دوسرے علاقوں کے کیان کا حال بیہے کہ

# دو دن کی جا ندنی پھراندھیری رات

اوراس ارشا د کی تصدیق آج آنکھوں ہے دیکھی جاسکتی ہے کہ ہر ملک میں بے سکونی ہے کیکن مدینہ پاک میں پہنچنے میں تمام بے قراریاں اور پریشانیاں مٹ جاتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ خلد ہریں ہے اور ہم ہیں۔ (۲) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے ایک شخص نے بزید کے یوم الحرہ کے ظلم وستم سے تنگ آ کرمدینہ سے جانے کی اجازت جا ہی تو آپ نے فرمایا

لاتفعل والزم المدينة. (وفاءالوفاء)

(٣)حضور سرورِ عالم الصلحة نے فرمایا

من استطاع ان يموت با المدينة فينمت بهافاني اشفع من يموت بها د. (اليضاً)

جومدینہ پاک میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس میں مرے اس لئے کہ جومدینہ پاک میں مریگا میں اس کی شفاعت کرونگا۔

#### فائده

اس میں امام اہل سنت کی بات کی تصدیق بطریق اتم ہے کہ دوسرے علاقوں کی بہار فانی ہے اور مدینہ پاکسدا بہار ہے کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں ورنہ حضور نبی آخر الز ماں تیکھیے کی شفاعت آغوشِ رحمت میں لے کر دائمی راحت وسرور کا سامان عطافر مائے گی۔

> شیخین ادهر شار غنی و علی ادهر غنچه ہے بلبلوں کا نیمین وشال گل

#### عل لغات

شیخین ، دوشنخی ، دوبزرگ ،اصطلاح حدیث میں ابو بکرصد ایق وعمر فاروق رضی الله تعالی عنهما نینی ،سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ، دا مادِرسول الله عنه ،شو ہرر قیہ وکلثوم ، لقب مبارک جوصنور کی جانب سے عطا ہوا تھا ، مالدار ،نخی ۔ا دھر ، اس طرف مجاز أبائیں جانب ۔غنچہ ،کلی مگریہاں غنچہ شدن مجمع ہونا اکٹھے ہونا سے لیا گیا ہے لہٰذاغنچہ ہے کامعنی اکھ ہے ،مجمع ہے۔ یمین وشال ، دائیں اور بائیں۔گل ، پھول مگریہاں حضورا کرم تیالیہ کی ذات اقدس مراد ہے۔

#### شرح

محبوبِربِ العالمین ﷺ کی دائیں جانب حضرت صدیق اکبراور فاروقِ اعظم اور بائیں جانب حضرت عثمان غنی اور ابوتر اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنهم الجمعین حضور طیع پیشی ہور ہے ہیں۔گل مصطفوی ایک اللہ ہے وائیں بائیں شیدا بلبلوں کااجتماع ہے جو ہر دم اپنے باغبانِ گل کی شان میں چپچہایا کرتے ہیں۔

عاہے تو خدا تو پائیں کے عشق نبی میں خلد

# نکلی ہے نامہ دل پر خوں میں فالِ گل

#### حل لغات

خلد، جنت الخلد ـ نکلی ہے،معلوم ہوئی ہے ـ نامہ،خط کتاب ـ دل برِخوں ،خونشدہ دل ـ فال ،غیب کی بات ، پیشن گوئی \_گل،حضورطلقیہ \_

### شرح

نبی کریم طلبتہ کے عشق میں انشاءاللہ ہم جنت خلد ضرور پائیں گے بیہ ہمارے آقاد مولی حضرت محم مصطفیٰ علیہ کی پیشین گوئی ان کے عشق میں خون شدہ کتا ہے دل ہے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔

## عشق رسول عيهوسم كاانعام

حدیث شریف میں ہے کہ صورسر ورِ عالم ایک نے فر مایا

من قال لااله الا الله دخل الجنة.

جس نے کلمہ شریف پڑھ لیاوہ جنت میں ضرور جائے گا۔

کراس کی یاد جس سے ملے حسن عندلیب دیکھا نہیں کہ خار الم ہے خیال گل

#### حل لغات

عند لیب،حرف ندا مقدر ہےا ہے بلبل۔ ویکھانہیں،حرف استفہام مقدر ہے تمہیں معلوم نہیں۔ خارِ الم، در دپیدا کرنے والا کانٹا۔خیالِ گل، پھول کاخیال۔

### شرح

اے بلبل نغمہ شنج اس گل مدینہ مجبوبِ خداشا ہے عشق ومحبت کر کیونکہ ان کے عشق میں ان کی یا د ہے دل کوسر ور اور آئکھوں کونور ماتا ہے۔ بیتو تمہمیں خوب معلوم ہے کہ گلوں کا خیال در دائکیز کا نٹا ہے جس کے خیال ہے دل میں کا نئے جیسی چیجن ہونے گئی ہے۔

## عشق رسول عيه وسلم

عشق رسول تطلیقہ رو حانی شہد ہےاس کی جاشنی جس نے چکھی اسے دنیا کی اذبیت و تکلیف محسوں تک نہیں ہوتی بلکہ اپنی اذبیتیں اور تکلیفیں عشق رسول تطلیقہ میں جملہ نعت ہائے دنیا سے لذیذ تربن جاتی ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ کا تختۂ مثق ہے آپ پراذیتیں مختلف انواع کی تھیں مثلاً آپ پرلٹا دینا، تپہتی ریت پرلٹا کر بھاری پھرسینہ پرر کھ دینا تا کہ کروٹ نہ لے سکے، جا بک سے اس قدر مارنا کہ ٹوٹ جائے، چٹائی میں لپیٹ کرناک میں دھواں دینا، جکڑ کرکوٹھڑی میں بند کر دینا، پاؤں میں رہی باندھ کرتپہتی ریت پر تھسٹینا، گلااس قدر گھونٹنا کہ دم نکل جانے کا گمان ہوجائے، زودوکوب سے بے ہوش اورمختل الحواس کر دیناوغیرہ وغیرہ۔

# آسیہ فرعون کے ظلم وستم میں

روح البیان پارہ ۲۸ میں ہے کہ بی بی آسیہ کے متعلق جب فرعون کوعلم ہوا کہ وہ اس کے دین ہے مخرف ہوکراسلام لائی ہیں تو اس ظالم نے بی بی کے ہاتھ پاؤں پر میخیں ٹھوکیں پھر گرم ریت پر دھوپ میں لٹا دیا۔ آپ کی و فات بھی اس طرح ہوئی کہ فرعون نے نوکروں سے کہا کہ چکی میں لو ہے کی میخیں گاڑھ کراورسر ہے آسیہ پر گرایا جائے لیکن کمال ہے بی بی آسیہ کا کہا بیے ظلم وستم پر معمولی تی لغزش بھی نہ آئی۔

## انعام عشق

سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جوا نعامات ہوئے وہ سب کومعلوم ہیں۔سیدہ آسیہ کو بیا نعام ملا کہ مرتے ہی سیدھی جنت میں چلی گئیں۔حضورطیفی نے فرمایا کہ جنت میں مریم اور ان کامیرے ساتھ بیاہ ہو گا اور جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کاوصال ہوا تو حضورسرورِ عالم الیکی نے ان کوسلام بھجوائے۔

### دعوت وليمه

روح البیان میں ہے کہ جب حضور سرورِ عالم اللہ ان بیبیوں کو آغوشِ رحمت میں قبول فر ما کیں گے تو بہشت میں تمام اہل بہشت کودعوت و لیمہ سے نوازیں گے۔ (یارہ ۲۸ ،سور ۂ مریم)

ہم اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ مولی عز وجل بطفیل حبیب پاک شکیلی اس دعوت و لیمہ میں ہمیں شرکت کا موقع بخشے کہ جہاں بیک وقت انبیا ءورسل اور اولیا ءِسلحا ءاور اغوا ث وا قطاب از آ دم یا ایندم جمع ہوں گے۔

> اُن دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں سیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثالِ گل

### حل لغات

دو ہے مرا دسید ناحسن وسید ناحسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔خندا ں، کھلا ہوا،مسر ور۔مثالِ گل، پھولوں کی طرح۔

### شرح

اےمیرے آقا کریم طلیقہ اپنے ان دولعلوں کےصدقے میں جن کوآپ نے میرے دو پھول ہیں کہا ہے کل برو نِ قیامت اپنے رضا کی شفاعت کرکے پھولوں کی طرح خنداں ومسر ورسیجئے گا۔

#### فائده

پہلے مصرعہ میں حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے حضور سرورِ عالم اللہ فی فی مایا

هما ريحانتاي من الدنيا.

وہ دونو ل حسنین کریمین (رضی اللہ تعالی عنها) دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔

حسنین کریمین کے بے شار فضائل میں سے چند تبر کا عرض کرتا ہوں۔

## سيدنا حسن رضى الله تعالى عنه

مخالفین کونامعلوم کیاسوجھی کہ آپ کوز ہر دلا دیا چنانچہ جب زہرا پنا اثر کر چکاتو شہادت کے وقت حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان قاتل کا نام بتا ئیں۔ آپ نے فرمایا کہا گرواقعی قاتل ہے جس کومیں جانتا ہوں تو اس کے لئے میرا رب کافی ہے اورا گروہ نہیں تو میں شک کا گناہ بھی نہیں لینا جا ہتا۔

#### فائده

کتناسبق آموز جواب ہے خدا کی کفالت اوراس کی و کالت پر کتنا بھر وسہ ہے اورا پی طرف سے درگز راورعفو کے ساتھ گناہ کے شائبہ تک سے کتنا پر ہیز ہے۔

#### عجوبه

خودامام حسن رضی اللہ تعالی عندا پنا قاتل نہیں بتا گئے اور نہ سید ناامام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں فرمایا ہے کہ فلاں قاتل تھالیکن حقیقی شیعوں اور سنی نما شیعوں نے سید نا امیر معاد بیرضی اللہ تعالی عنہ کوز ہر دہندہ مشہور کرر کھا ہے۔ شریعت میں اسی کانا م بہتان ہے جس کی سزا سب کؤمعلوم ہے۔

### فضائل حسنين كريمين

حضور اکرم آلی ہے۔ نے ایک دفعہ ان کورو تا دیکھ کرفر مایا کہ بیٹی فاطمہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کو راضی رکھو۔

حضورا کرم آفیہ نے ایک دفعہ فر مایا اےاللہ میں ان ہے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان ہے محبت رکھاور جوان ہے محبت رکھے تو بھی ان ہے محبت رکھ۔

#### فائده

کتناعظیم مرتبہ ہے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ حضور طابعہ خودتو محبت کریں کہ جگر گوشہ ہیں لیکن اللہ تعالی کے حضور میں بھی ان کے ساتھ محبت کرنے کی درخوا ست پیش کر دی اور ساتھ ہی ان کے لئے جوان سے محبت کرے۔

## فضيلت حسين رضي الله تعالى عنه

ایک دفعہ سر کارِ دوعالم طلطی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاند سے پر بٹھالیا اورا سی طرح ہا ہرتشریف لے آئے ۔ایک صحابی نے دیکھاتو کہاصا حبزا دے کتنی شاندار سواری ہے حضو بطابیہ نے فرمایا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔

یہ جملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان کا اظہار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حسین بلکہ سید الکونین طاق کے تمام اہل بیت کرام ہے محبت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔

#### فائده

اس شعر میں امام اہل سنت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کاوسیلہ جلیلہ پیش کر کے طلب شفاعت فر مائی۔ ہم بھی اپنے امام کے نقش قدم پر چل کرعوض کریں

> نواسوں کا صدقہ اے شہ کونین قیامت میں عطا ہو سہارا شفاعت کا

### نعت شریف

سر تا بقدم ہے تن سلطانِ زمن پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول

#### حل لغات

قدم، پاؤں۔ تن، بدن، جسم \_ زمن، زمانه \_ دہن، منه \_ ذقن، تھوڑی \_

### شرح

سلطانِ ز مانہ حبیب خداع ﷺ سرمبارک ہے قدم پاک تک سرا پا پھول آپ کے لب مبارک اور دہن شریف اور تھوڑی پاک سب کے سب پھول ہیں۔

### لطافت نبوي

امام احمد رضارضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرورِ عالم اللہ اللہ کو پھول اس لئے کہا جیسے پھول لطیف ہے آپ کا جسم مبارک بھی لطیف ہے بلکہ ایسا لطیف کہ اس کی لطافت کے آگے جملہ مخلوق ملک وملکوت حور وضوان وغلام قدس شمس وقمر وغیرہ سب کے سب کثیف بیں۔ اس لطافت کا کرشمہ تھا کہ آپ جسد عضری کے ساتھ لا مکاں تک گئے اور آئے آئکہ بھی نہ جھپکی آپ کی لطافت کا کمشہ تھا کہ آپ جسم مبارک کے لطافت کا کمال تھا کہ جبر میل علیہ السلام اور رفرف اور عرشِ معلیٰ تک کی جملہ نوری مخلوق بنچرہ گئی اور آپ اسی جسم مبارک کے ساتھ آگے جلے گئے۔

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ شکم اقدس پر پھر اس لئے نہیں باندھتے کہ آپ کو بھوک ستاتی بلکہ طعام نہ کھانے کی وجہ ہے پھر نہ باند ھاجا تا تو آپ کی بشریت لا مکاں کو پرواز کر جاتی۔ لطافت کی ایک دلیل اور ہے کہ آپ کے آگے پیچھے بیٹھنے والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ آپ کی لطافت کی بہترین دلیل وہ ہے جوامام ربانی سیدنا مجد دالف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا سابیاس کئے نہ تھا کہ ہرشے کا سابیاس شے سے لطیف ہوتا ہے۔اگر آپ کا سابیہ وتا تو وہ لطیف ہوتا اور آپ سے بڑھ کرکوئی شے لطیف نہیں اس کئے سابیہ نہ ہونالا زمی امرتھا۔

## خوشبوئے رسول سیوالیہ

آپ کو پھول آپ کے جسم مبارک کی خوشہو کی وجہ ہے کہا گیا۔اس لئے کہآپ کے جسم اطہر میں پیدائشی خوشہوتھی جیسا کہ میرت کے مطالعہ ہے معلوم ہے کہ سیدہ آمندرضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہآپ کی پیدائش کے وقت سارا گھر معطر ہوگیا۔

سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی ہر کت سے بنی سعد کے ہرگھر سے کستوری کی طرح خوشبو آتی تھی۔ (سبل الہدی صفحہ ۲۷۷)

آپ جس گلی ہے گزرتے وہ گلی خوشبو ہے مہکتی رہتی آپ کو تلاش کرنے والوں کوکسی ہے پوچھنا نہ پڑتا آپ کی خوشبو ہے ہی آپ کو تلاش کرلیا جاتا۔

#### حكادت

ایک صحابی شوقِ دیدار میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔حضور ﷺ کونہ پایا ہر سوخوشبوئے نبوی سونگھی مگر محسوس نہ ہوا۔ جنو ب کی جانب خوشبومحسوس کی تو چل پڑے تین میل قبا تک پنچے عرض کی آپ کی خوشبو نے خود بخو دہتایا اسی لئے حاضر ہوگیا ہوں۔(آئینہ چرم صفحہ ۴۴)

# لطافت و خوشبوئے رسول سوالیہ

شعرمیں پھول کہہ کراما م احمد رضا قد س سرہ نے ان تمام روایات کو جمع فرمادیا ہے جس میں حضور نبی کریم اللہ کے جسم جسم اطہر کی لطافت اور خوشبو کابیان ہے۔فقیر دونوں شم کی بعض روایات یہاں لکھتاہے

### وهابى بددماغ

و ہابیوں کے بعض بر د ماغ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے جسم سے اس لئے خوشبو آتی تھی کہ آپ دنیاوی عطر بہت زیادہ استعال فرماتے تھے۔

#### فائده

ایسے بدد ماغ اب بھی ہیں انہیں حضور نبی پاک اللہ کے جسم اطہر کی ذاتی فطری خوشبو کا انکار ہے اگر احا دیث

وکھا ئیں تو کہیں گے کہ بیا حادیث ضعیف ہیں۔اگر کوئی روایت دکھائی جائے تو آخری جواب وہی ہوگا جو مذکور ہوا۔

## گھر سے مسجد تک

حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب حضور سرورِ عالم الطبیق دولت کدہ ہے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کاعلم خوشبو ہے ہوجا تا تھا۔( رواہ الدارمی وابویعلی و ہزار )

# صحابه کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کی گواهیاں

حضرت جابررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور سرورِ عالم اللیہ کی چندنشانیاں ہیں

(۱) جب کوئی راستہ حضور علیقے طے فر ماتے تو وہ راستہ جسم اطہر کی خوشبو سے معطر ہوجا تا اور لوگ یقین کر لیتے کہ آپ اس راہ ہے گز رے ہیں۔

(۲) کسی پھر سے یا درخت کے قریب ہے گز رتے تو وہ مجدے کرتے ۔ ( دار می ہیم ہی ،ابولغیم )

## عوام کی گواھی

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کے تشریف لانے سے پہلے ہی بوجہ خوشبو کے ہم سمجھ جاتے تھے کہ حضورتشریف لانے والے ہیں۔

# ر اھگیروں کی گواھی

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ مدینہ پاک کے را ہمیر راستوں کی خوشبو ہے جان لیتے تھے کہ حضور طبیعی یہاں ہے گزرے ہیں۔

# رات کی تاریکی کی گواهی

دارمی نے حضر ت ابرا ہیم نخعی ہے روایت کی کہرسول اللہ طابقہ کورات کی تاریکی میں ہم آپ کوخوشبو ہے پہچان لیتے ۔

# بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا کی گواھی

بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ میں حضور طابطہ کو گھر پر لے آئی میں آپ کو قبیلہ سعد کے گھر وں میں لے جاتی اور آپ کے جسم اطہر سے مشک کی طرح خوشبو آتی۔

#### فائده

اے وہ برقسمت انسان اپنے آ قاطیعیہ کواپنے اوپر قیاس کرنے والے ذرااپنے دو دھ پیتے بیچے کوتو سو تگھئے کہاس

ہے کتنی گندی اور طبیعت کونا خوشگوار کرنے والی بد ہو ہے کہ جس سے تو خود بھی گھبرا تا ہے لیکن طا کف کی اجنبی مائی میرے اور سب کے آقاومولی حضرت محمد مصطفیٰ حیالتہ کے بچین کی محبوب خوشبو مرغوبیت کو کیسے پیار اور عقیدت سے بیان کررہی ہے ۔اس کے باوجود پھر بھی تو سمجھتا ہے کہ وہ بھی بشر میں بھی بشر تو پھر تیرے جیسا قسمت کا مار اانسان اور کوئی نہ ہوگا۔

## جمیفه کی گواهی

حضرت جحیفه رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ حضورسر ورِ عالم الله فی ماز پڑھ کرتشریف لاتے

فجعل الناس ياخذون يديه فيمسحون بهاوجوههم قال فاخذت بيده فوضعتها على وجهى فاذا هي ابرد من الثلج واطيب راحة من المسك.

تو لوگ آپ کا مصافحہ کرکے ہاتھ اپنے چہروں پر ملتے میں نے بھی آپ سے مصافحہ کرکے اپنے چہرہ پر ملاتو آپ کا ہاتھ مبارک برف سے زیادہ ٹھنڈااور مشک ہے زیا وہ خوشبونا ک تھا۔

## یزید بن اسود کی گواهی

حضرت بیزید بن اسو درضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله طبیعی کا ہاتھ پکڑا

فاذا هي ابرد من الثلج و اطوب ريحا.

توبرف سےزیا دہ ٹھنڈااور خوشبو سےزیادہ معطرتھا۔

## شیر خدا کی گواهی

سیدناعلی المرتضی رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ وصال شریف کے بعد جب میں نے حضور حلیقہ کونسل دیا تو

سطعت منه ريح طيبة لم بخد مثلها قط

آپ سے ایسی خوشبوم ہکی کہ میں نے اس جیسی خوشبو بھی نہیں سونگھی۔

## کوچے بسا دیئے

حضرت جابروحضرت انس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہیں

ان رسول الله عَلَيْكُ اذا امر في طريق من طرق المدينة وجدوامنه راحة الطيب وقالو امر رسول الله عَلَيْكُ من هذا الطريق. (ولاكل النبوة صفح ٣٨٠)

حضور سرورعا لم الفطح جب مدینه منور کی کسی گلی ہے گزرتے تو لوگ اس سے خوشبو پا کر کہتے کہا س گلی ہے حضور علیقہ کا گزر ہوا

-4

### سایه ندارد

حضورسرورِ عالم المطلقة كاسابدینه ہوتب بھی آپ کے جسم مبارک کی لطافت کی دلیل ہے۔حضر ت علامہ شہاب الدین احمد بن حجر کمی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں

ومما يريد ان رسول الله مُلْكِنِّ صارنورا انه كان اذا مشى فى الشمس و القمر لايظهر له ظل لانه لا يظهر الا اللكثيف وهو مُلْكِنِّ قدخلصه الله من سائرا الكثافات الجسمانية وصيره نورا صرفا لا يظهر له ضل اصلا. (افضل القرئ)

نبی کریم الیستانی کے نوری ہونے کی تا ئیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ حضور جب جاندسورج کی روشنی میں چلتے تو آپ کا سا پیظا ہر نہ ہوتا تھااس لئے کہ سابیہ کثیف کا ظاہر ہوتا ہے اور حضور الیستانی کوتو اللہ تعالی نے تمام کثافتوں سے پاک فرما کرآپ کونورِ خالص بنادیا تھااس لئے حضور کا سابیہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔

#### نکت به

سیدنا امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که ہریشے کا سابیاس شے سے لطیف ہوتا ہے چونکہ حضور قابطة کے جسم اطہر سے اور کوئی شے لطیف ہو ہی نہیں سکتی اس لئے آپ کا سابیہیں تھا۔ ( مکتوبات) پھول کے جتنے معانی ار دو میں مستعمل ہیں آپ نے اکثر کواس نعت میں جمع فرمایا ہے۔ایک با کمال شاعر نے فخریہ طور پر فرمایا تھا

گلدستہ معنی کونے ڈھنگ سے باندھوں اک پھول کا مضمون ہوتو سور نگ سے باندھوں

انہوں نے صرف دعویٰ کیا مگرا مام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نعت کوسورنگ ہے پھول کامضمون با ندھ کر

و کھایا۔

صدقے میں ترے باغ تو کیا لائے ہیں بن پھول اس غنچہ دل کو بھی توا بیاء ہو کہ بن پھول

#### حل لغات

بن (بالفتح) جنگل بیا بان ،رو ئی کا کھیت۔ دوسرابن ،امراز بننا۔ایما،اشارہ۔

#### شرح

اے حبیب خداہ اللہ آپ پر قربان جاؤں آپ کے حضور باغ تو کیا پھول لائے جنگل ویرانے بھی پھول پیش کرر ہے ہیں برا ہُ کرم میر مے خنچۂ دل کوبھی اشارہ فرما دو کہ پھول بن جا۔

اس میں اشارہ ہے کہ نبی پاک مالیتہ کی طرف ۔ اللہ تعالیٰ کے سواباقی ہرشے آپ میں کی محتاج ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''ومساار مسلمن<mark>ک الا رحمہ لیلعلملین آ</mark>ئیت کے مفہوم کے پیش نظر ہرشے حضور اللہ کی اللہ رحمہ ا رحمت کی مختاج ہے اس لئے ہرشے حضور اللہ کے وہرایا و تحا ئف پیش کرتی ہے۔ کوئی کسی رنگ میں کوئی رنگ میں ہرایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

كل قد علم صلوة وتسبيحة. (پاره١٨)

اور بھکم صدیث جوشے اللہ تعالیٰ کی بیچ اور اس کاذکرکرتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ کے کاذکر بھی کرتی ہے۔ سے ماقال تعالیٰ اذا ذکرت ذکرت معی

### عقيدة اهل سنت

اہل سنت کاعقیدہ ہے کہ جما دات کے اندر شعور وفہم وغیرہ ان کے لائق ہے۔خلافاً للمعتز لہ اور معتز لہ نے فلا سفہ کی تقلید کی ہے در نہ قرآن مجید اور ا حادیث مبار کہ کی نصوص اور تصریحات کا انکار نہ کرتے۔

## قرآن مجيد

(١)وان من شئى الا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيهم. (پاره ١٥)

(٢)كل قد علم صلوة وتسبيحة. (بإر١٨٥)

(٣)سبح لله مافي السموت وما في الارض. (پاره ١٨)

اس قسم کی متعد دآیات قرآن مجید میں موجود ہیں۔

علاء کرام فرماتے ہیں کہان کی رتبیج قالی ہے حالی نہیں حقیقی ہے نہ کہ مجازی ۔صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اورعلا مہرازی رحمہم اللہ تعالی نے عقلی اور نقتی دلائل ہے ثابت فرمایا کہ معتز لہ فلاسفہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں فلہذاان کے عقیدہ کا کوئی اعتبار نہیں۔

### احاديث مباركه

اس موضوع کی بے شارا حادیث مبارکہ پیش کی جاسکتی ہیں یہاں صرف چند نمونے حاضر ہیں۔

## پتھر بول پڑنے

امام ابونعیم حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که حضر موت کا با دشاہ در بارِ نبوت میں حاضر ہوااور عرض کی کہ ہم کیسے مان لیس که آپ الله کے رسول ہیں۔حضور اکرم الفیلی نے چند کنکریاں دست اقدس میں اُٹھا کیں اور فر مایا

وقال هذا یشهد انی رسول الله مُلْتِنْ فسبح الحصی فی یده. (خصائص جلد ۲ صفح ۵۵) اور فرمایا که کنگریاں شهادت دیں گی که میں اللّٰد کارسول ہوں چنانچے سنگریزوں نے تنبیح کی اور وہ مسلمان ہوگیا۔

#### فائده

یہ سنگریزے جو جمادمحض ہیں حضور طابعہ کے دست اقدس میں آنے سے زندہ ہو گئے بولنے لگے حضور کو پہچا ننے لگے کنگریوں کا تنبیج کرنا پرندوں کے اڑنے سے افضل ہے اور دست اقدس میں ان سنگریزوں کا زندہ ہوجانا حضرت مسیح علیہ السلام کے نفخروح سے اقویٰ ہے۔

ہے لب عیسیٰ نے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں سگریزے باتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں

(۲) مثنوی میںمولا ناروم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کونقل کیا ہے کہ ابوجہل مٹھی میں چند کنکریاں لایا عرض کی بتائے میرے ہاتھ میں کیا ہے فر مایا میں بتا وُں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔مختصر یہ کہ

لااله گفت الاالله گفت

گوھر احمدر سول الله سفت یعنی سنگریزوں نے بزبانِ فصیح کلمہ پڑھا جس کی آواز ابوجہل کوبھی سنائی دی۔

#### فائده

ییسنگریز ہے ابوجہل کی مٹھی میں تھے اس کی مٹھی میں زندہ ہوئے ۔کلمہ پڑھنے لگے حضور کو پہچاننے لگے حالانکہ یہاں نہ نٹخ روح ہے نہ تھم ہے نہ حضور نے ان کوچھوا ہے حض حضور کے اشارہ سے بیے کنگر بول پڑے اور ان میں سے صفات انسانی ظاہر ہوئیں۔

> سگریزوں نے حیاتِ ابدی پائی ہے ناخنوں میں تیرے اعجازِ مسجائی ہے (۳)امام مسلم حضرت جابر بن عبداللہ ہے داوی ہیں کے سیدعالم اللہ فی ارشا دفر مایا

## ان بمكة ججراكان يسلم على قبل ان ابعث. (جمة الله صفح ٢٠٠٠)

مكه ميں ايك پقرتھا جو قبل بعثت مجھے سلام كرتا تھا ميں اے اب بھى پېچا نتا ہوں۔

# درختوں اور پھاڑوں کا ھدیہ صلوۃ وسلام

امام ترندى حضرت مولاعلى كرم الله وجهد الكريم يراوى بين كه بم مكمين تصحفو واليسلة كسي طرف روانه بوئ في المام ترندى حضر والله و

توجو پہا ڑاور درخت بھی حضور کے سامنے آیا اس نے اس طرح سلام عرض کیاالسلام علیک یارسول اللہ۔

غور سیجئے یہ پہاڑ ، در خت اور ڈھیلے بھش حضور قابقہ کے گذر نے سے زندہ ہو گئے ۔ سمجھنا ، دیکھنا ، بولناوغیرہ صفات انسانی ان میں پیداہو گئیں۔

ثابت ہوا کہ نبی کا لیے جانِ عالم اوررو رِح کا ئنات ہیں جبھی تو حضور آلیا ہے گزرنے سے یہ جما دات بول پڑے نہ صرف بول پڑے بلکہ اپنے نبی آلیا ہے کوہد بیددرو دوسلام پیش کیا۔

# پتمروں اور درختوں کا چلنا

امام بیہ قی حضرت اسامہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جنگل میں حضو رکافیت نے مجھے ہے فرمایا یہاں تھجور کے درخت اور پھر ہیں۔ میں نے عرض کیاہاں فرمایا

انطلق و قل لهم ان رسول الله عَلَيْكِ يا مركن ان ان تقاربن وقل للحجارة مثل ذالك.

جاؤان درختوں اور پھروں ہے کہو کہ رسول اللہ تمہیں تھم دیتے ہیں کہ قریب قریب ہوجاؤ۔

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضورطانیہ کا حکم سنایا۔ پھراور درخت کیجا جمع ہو گئے اور آپ نے قضائے حاجت فرمائی پھر مجھے سے فرمایا کہان ہے کہو کہ علیحدہ ہوجا کیں۔حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

والذين نفسي بيده لرايتهن يفترقن حتى عذن الي مواضع هن. (جَرَّ التُرصَّفِي ٣٣٣)

مجھےاس ذات اقدس کی قتم جس کی قدرت میں میری جان ہے وہ درخت اور پھرحضور طیعی کا حکم سنتے ہی علیحد ہ علیحدہ ہو کر اپنے اپنے مقام پرواپس چلے گئے۔

#### فائده

یہ درخت اور پھرحضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان ہے حضور علیات کا حکم س کر زندہ ہو گئے ان کا آنا جانا ملنا جلنااور بغیریا وَں کے چلنااوران کے حضور کے کلام کوسننا سمجھنا حضور کو پہچاننا آپ کے حکم کی تغیل کرنا۔ بیامور ہمارے دعو کی

کی دلیل ہیں۔

## دیواروں کا آمین کھنا

امام ابونعیم حضرت عبداللہ بن مغفل ہے روایت کرتے ہیں کہ حضوطات کے حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعا فرمائی

فما يقى البيت و لا جدل و لا باب الا امن (وفي رواية) فامنت اسكنة الدار وجو ائط البيت آمين آمين.

تو گھرکے دروازے،اینٹوںاور چوکھٹوں نے تین بارآ مین آمین آمین کہا۔ (ملخصاً خصائص جلد ۲ صفحہ ۷۷)

#### فائده

حضور طلقہ نے دعا فرمائی مکان کے درواز ہ اور دیوار ہے آمین کی آواز آئی۔ بیان کی شعور وقہم وغیر ہ کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ ابن عسا کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور طلیقہ نے چند کنکریاں اپنے مقدس ہاتھ میں اُٹھا کیں

فسبحن حتى سمعنا التسبيح. (خصائص جلد٢صفح ٢٥)

بی کنگریاں خدا کی مبیج کرنے لگیں اوران کی آواز ہم نے سی۔

حضرت انس فرماتے ہیں بیے کنکریاں حضرت عثان وابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھ میں بھی شبیج کرتی رہیں جب ہمارے ہاتھ میں آئیں تو پھرہم نے ان کی آواز سنی۔

### طعام کی تسبیح

ابوالشیخ کتابالعظمۃ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ثرید آیا آپ نے فرمایا یہ کھاناتہ بیچ کرتا ہے ۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا آپ اس کی تبیج کو بیجھتے ہیں؟ فرمایا ہاں پھر حضور قلیلی نے فرمایا کہ پنیر کا پیالہ میر سے قریب لاؤ چنانچہ طعام سے تبیج کی آواز آنے لگی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی

نعم هذا الطعام يسبح . (خصائص جلد ٢صفي ٤٥)

## پھاڑ کی اطاعت

امام بخاری رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روابیت کرتے ہیں کہ حضور علیہ و حضرت ابو بکروعمر و

عثمان رضی الله تعالی عنهم کے ہمراہ اُحدیہا ٹریتشریف لے گئے۔ پہا ٹر ملنے لگاحضور الله نے فرمایا اثبت علیک نبی و صدیق و شہیدان (خصائص جلد ماصفحہ ۷۷)

اے پہاڑ گھر جاتجھ پرایک نبی ،ایک صدیق اور دوشہیدتشریف فرما ہیں۔ پہاڑ حکم یاتے ہی گھر گیا

ایک طهوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں

خلاصہ یہ کہ اما م احمد رضافتہ سرہ کا بیشع مجاز پرمجمول نہیں بلکہ بنی برحقیقت ہے۔ جیسے ہم آپ کے امتی ہیں اور دل
و جان ہے آپ پر فدا ہیں اور ہرمجبوب ہے مجبوب ترچیز آپ کے حضور نذرا نہ پیش کرنے کی متنی ہیں ایسے ہرشے کی تمنا ہے
کیونکہ وہ بھی ہماری طرح آپ کی امتی ہیں۔ منجملہ ان کے بچول بھی امتی ہو کر نذرا نہ پیش کر ہے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت قدس
سرہ فرماتے ہیں کہ بچولوں کے ہدایا اور تحا کف پیش کرنا ہمارے نبی پاکھتھ کے کمالی لاز وال کے لئے کوئی بڑا امر نہیں
ہے اس لئے کہ یہاں تو جنگل ویرانے بھی بچول پیش کررہے ہیں یعنی جا نمیں قربان کررہے ہیں۔ آخر میں عرض کی کہا ہے
آ قالیق آپ کوتو کسی شے کی ضرورت نہیں لیکن اس غلام پر نگا ہ لطف ہوتو میر اویران دل باغ بن جائے اور میں ہمیشہ سدا
بہار ہوجاؤں۔

تکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہاتا تم جاہو تو ہوجائے ابھی کوہ محن پھول

#### حل لغات

تنكا، گھاس كا نشكل ،خس محن، محنت كى جمع ،رنج غم ، د كھ۔

#### شرح

ہم ایک معمولی ساتنکا جسے ہلا ئیں تو نہ ہل سکے لیکن اگر آ ہے تھاتھ جا ہیں توغم والم کے پہاڑ بھی پھول کی طرح نرم ہوجا ئیں یعنی تمام د کھ در دراحت وسرور میں بدل جا ئیں۔

#### فائده

اس شعر میں امامِ اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ تمام روایات جمع فرما دی ہیں جن میں درج ہے کہ ہزاروں دکھ و در دبھرے درِاقدس پرِ حاضر ہوئے تو نہصر ف د کھ در ڈٹل گئے بلکہ راحت وسرور سے بھر پور ہوکروا پس ہوئے۔ان روایات

- کوفقیرنے کتاب 'نبوی شفاءخانہ' میں جمع کر دیاہے۔ تبرک کے طور پر چندروایات ملاحظہ ہوں
- (۱) خیبر کے دن آپ طابیع کے اپنا لعابِ دہن حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ کی آئکھوں میں ڈال دیا تو وہ فورأ تندرست ہوگئے گویا در دِچیثم بھی ہواہی نہ تھا۔
- (۲) غارِثُور میں حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کو کسی چیز نے کاٹ لیا حضو رکھا ہے ۔ نے اپنا لعابِ دہن زخم پر لگایا اُسی وقت در د جاتار ہا۔
- (۳) حضرت رفاعہ بن رافع کابیان ہے کہ بدر کے دن میری آنکھ میں تیرلگااور وہ پھوٹ گئے۔رسول اللّعظِیفَۃ نے اس میں اپنالعابِ دہن مبارک ڈال دیااور دعا فرمائی۔پس مجھےذرا بھی تکلیف نہ ہوئی اور آنکھ بالکل درست ہوگئی۔
- (۳) حضرت محمد بن حاطب کے ہاتھ پر ہنڈیا گر پڑی اوروہ جل گیا۔رسول اللّیطِیفی نے اپنے لعابِ مبارک اس پر ڈالا اور دعا فر مائی وہ ہاتھ صحیح ہوگیا۔
- (۵) حضرت عمرو بن معاذ بن جموح انصاری کا پاؤں کٹ گیا تھا۔رسول اللّه ﷺ نے اس پرا پنالعا بِ مبارک لگایاوہ احجھا ہوگیا۔(الا صابہ)

## گونگا بول پڑا

ایک بی بی نبی کریم طلیقہ کی خدمت میں ایک لڑکالائی جوجوان ہو گیا تھا۔اس نے کہا میرےاس بیٹے نے جب سے بیدا ہوا ہے کلام نہیں کیا۔ پس رسول اللہ طلیقہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟اس نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔(خصائص کبریٰ جلد ۲صفحہ ۲۹)

#### فائده

- یہ بیماری اطباءاور ڈاکٹروں کے بس سے ہاہر ہے لیکن سر کاریکھیے نے ایک اشارہ سے بیمار کو ہمیشہ تک کے لئے شفاء یاب فرما دیا۔
- (2) حضرت فدیک بن عمر و کی دونوں آنکھیں سفید ہوگئ تھیں اور وہ کچھ نہ دیکھ سکتے تھے۔رسول اللّٰہ ﷺ نے دم کر دیاوہ ایسے بینا ہوگئے کہا تی برس کی عمر میں سوئی میں دھا گہ ڈال سکتے تھے۔ (موا ہبلد نبیہ)

(۸)امام رازی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت معاذبن عضراء کی بیوی کوبرص کی بیاری تھی وہ رسول اللہ علیہ ہے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔آپ نے اپناعصا مبارک اس کے بدن پر پھیر دیا اسی وقت مرض جاتار ہا۔

(9) حضرت ابوسبرہ کے ہاتھ میں ایک ایس گلٹی تھی کہ اونٹ کی مہار نہ پکڑ سکتے تھے۔رسول اکرم ایک نے ایک تیرمنگوایا اور گلٹی پر پھیر دیا تو وہ فو رأ جاتی رہی۔

(۱۰) حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله تعالی عنهما کے سر پراور چېرے پر ورم ہوگیا تھا۔رسول اکرم اللے فیا دست شفاء کپڑے پر سےان کے چېرے اورسر پر رکھااور دعا فرمائی اسی وقت ورم جا تار ہا۔ (مواہب لدنیہ )

ان بیار یوں کے متعلق اطباءاور ڈاکٹر صاحبان ہے معلوم کریں کہ کتنی عسیرالعلاج بلکہ بعض تو علاج کے قابل نہیں لیکن نبوی شفاءخانے سے بل بھر میں ایسی شفاء یا ئی کہاس بیاری کے نشانات تک بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے۔

(۱۱) حضرت حبیب بن بیاف ذکرکرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں رسول اللہ آلیا گئی کے ساتھ تھا۔میری گردن پرایک ضربِ شدیدالیں گلی کہ میر اباز ولٹک پڑا میں حضور آلیا گئے کے پاس آیا آپ نے اپنالعابِ دہن لگادیااور باز وکواس جگہ پر چسپاں کردیا تووہ فوراً بہتر ہو گیا تو پھر میں نے اس قبل کر دیا جس نے مجھے ضربِ شدید لگائی تھی۔

(۱۲) حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضوراقد سے اللے کے خدمت میں حاضر ہوکر ڈاڑھ کی شکایت کی آپ نے اپنا مبارک ہاتھا۔ ہاتھا ہے جہاں در دخفااور دعا فرمائی۔ ابھی آپ نے دست مبارک وہاں سے اُٹھایا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شفاء دی۔ (۱۳) حضرت جرمد بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ اللہ کھنے نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤانہوں نے عرض کیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤانہوں نے عرض کیا کہ دائیں ہاتھ میں سیجھ شکایت ہے جس کے سبب سے کھایا نہیں جاتا۔ حضور اللہ کے اس کے ہاتھ پر دم کر دیا حضرت جرمد کو پھر عمر بھرید شکایت نہ ہوئی۔ ( بخاری ومسلم و شکلو ق ، ہاب المعجمر ات )

واللہ جو مل جائے مرے گل کا پسینہ مانگے نہ مجھی عطر نہ پھر جاہے ولہن پھول

#### شرح

حضور سرورِ عالم الطلاق کے پیپنہ مبارک کی خوشبو ہے کسی بھی اہلِ مسلک کواختلا ف نہیں کیونکہ صحاح کی روایا ہے ہے ثابت ہے دلہن کے لئے خصوصیت ہے خوشبو کے ذکر میں مندرجہ ذیل ا حادیث کی طرف اشارہ ہے۔

## عطریوں کا گھر

ا یک شخص نے حاضر ہوکرعرض کی میں اپنی بیٹی بیاہ رہاہوں میری مد دفر مائیے آپ نے فر مایا ایک شیشی اور درخت کی

شہنی لا ؤ۔وہ لا یا تو حضور سرورِ عالم اللہ نے اپنی دونوں کلائیوں سے پسینہ پونچھ کرشیشی بھر دی اور فرمایا کہ بیشیشی بیٹی کو دو اورا سے کہو کہ ریکٹری شیشی میں ڈبو کرخوشبولگائے۔ چنانچیڑ کی نے ایسے ہی کیااتی وجہ سےاس گھر کی شہرت بھی بیت الطبیین (عطروالے) سے ہوگئی۔(خصائص کبریٰ)

صاحب روض نطیف فر ماتے ہیں

يفوح من عرق مثل الجمان له شذ تظل الفراني منه تقطر

حضورا کرم آلیا ہے کے پسینہ مبارک میں جو جاندی کے موتوں کے مشابہ تھی خوشبوئے مشک مہکتی تھی کہ حسین عورتیں اس کو بجائے عطر لگاتی تھیں ۔

# حضرت انس کا گھر

حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھےا پی والدہ ماجدہ حضرت اُم سلیم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنها سے ترک ِور نہ میں جو چیزیں ملیں وہ پیٹیس

(۱) ایک نبی کریم ایک کی چا در مبارک

(۲)ایک یانی کا پیاله

(۳)ایک ایشٰ ۔

حضرت اُم سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اکثر نبی کریم کیلیکٹھ آرام فرماتے اور و ہیں نزولِ وحی ہوتی تو آپ کو بوقت نزولِ وحی پسینہ آجا تا۔اس پسینہ مبارک کوحضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہاا یک شیشی میں جمع کرلیتی اور دلہنوں کو دے ویتی اور جوکوئی آپ کے پسینہ مبارک کواپنے جسم پرمل لیتا مرتے دم تک اس کے جسم سے خوشبونہ جاتی۔

یعنی اس کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی رہتی جوعطرو گلا باورغبر وغیرہ میں بھی نہ پائی بلکہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس بچی ہے بھی خوشبو پائی جواس بچی کی اولا دھی (جے صورنبی کریم ﷺ کے پیپنہ مبارک وجسم پر لگانا نصیب موا) نویں صدی میں خوشبوسو تکھی گئی کیونکہ امام قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ وصاحب ارشاد الساری شرح بخاری کا یہی زمانہ ہے۔ گویا پشتوں تک رسولِ مبارک قلیلیہ کے پیپنہ مبارک کی خوشبوم ہکتی رہی۔

مزيد يحقيق اورسوالات وجوابات فقير كرساله "خوشبوئ رسول" مين برا هيا-

دل بستہ وخوں گشتہ نہ خوشبو نہ لطافت کیوں غنچہ کہوں مرے آقا کا دہن پھول

### حل لغات

لطافت،مؤنث (عربی) پتلاین ،عمد گی ،نرمی ،صفائی ،رونق ، تازگی مزه ،لطف با کی نکته یهاں صفائی عمد گی مراد --

### شرح

یعنی دل بستہ اور خون کشتہ ہے اس میں خوشبونہ صفائی ہے میں اپنے آقا کے دہن مبارک کو کیسے غنچہ کہوں اس لئے کہ غنچہ کا منہ بند اور اندر ہی اندر میں غم ہے آنسو بہار ہاہے لیکن یہاں بیرحال ہے کہ دہن مبارک کھلتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں خوشبوم ہکتی ہے لطافت منہ چومتی ہے۔

شب یاد تھی کن دانتوں کی شبنم کی دم صبح شوخان بہاری کے جڑاؤ ہیں کرن پھول

#### حل لغات

شہن ( فاری ،مؤنث ) وہ بخارات جوہوا میں درختو ں پر ٹیکتے ہیں ،اوس ۔شوخان بہاری ،موسم بہار میں اپنے جوش جوہن میں اُکھرنے والے ۔جڑ اؤ، (ار دو ،مذکر ) جواہرات ہے جڑ اہوا۔

> دندان ولب وزلف ورخِ شاہ کے فدائی بیں درِ عدن لعل یمن مشک ختن پھول

#### شرج

دندان کی مناسبت سے درعدن اور لب کی مناسبت سے لعل یمن اور زلف کی مناسبت سے مشک ختن اور رخ کی مناسبت سے مشک ختن اور رخ کی مناسبت سے بھول ۔ کیا ہی عجیب صفت ہے اسے شعراء ہی سمجھ سکتے ہیں یعنی ہمار ہے محبوب شہ کو نین طیعتے کے دندانِ مبارک پر درعدن اور لب اطہر کے لعل یمن اور زلف عنبر یں پر مشک ختن اور چہر ہُ اقدس پر پھول جان چھڑ کتے ہیں ۔اس کے کہ بداشیاء اپنی جگہ برانتہائی جمال و کمال کی حامل ہیں لیکن حضور سرورِ عالم اللے ہے وجواللہ تعالیٰ نے حسن و جمال اور کمال بخشا ہے اس کے بالمقابل بیا شیاء پچھ تھی نہیں۔

### دندان مبارک

حضرت قبلہ پیرسیدمہ علی شاہ صاحب سر کار گولڑہ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث شریف کی ترجمانی کرتے

ہوئے دندانِ مبار کہ کے متعلق پنجا بی میں فرمایا ہے

چٹے وندموتی دیاں هن لڑیاں

یعن حضورسر و رِ عالم الله کے دندانِ مبارک سفیدا یسے کہموتی کی لڑی محسوس ہوتے۔

سیرناعلی المرتضٰی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے

كان رسول الله مَلْكِ براق الثنايا. (شَاكُر ندى)

رسول اکرم آیستہ کے دندانِ مبارک نہایت ہی چبکدار تھے۔

حلیہ بیان کرنے والےصحابہ کرام رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ دندان ہائے پیشین کشادہ اور روثن و تاباں جب آپ کلام فرماتے تو دندان ہائے پیشین میں سےنور نکلتا دکھائی ویتا۔

بزار (متو فی <mark>۲۹۲ ہی</mark>ے) <sup>بیہ</sup> ہی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندُقل کیا ہے کہ جب آپ حک فر ماتے تو دیواریں روثن ہوجا تیں۔سید ناابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ

اذا تكلم رى كالنور يخرج من بين ثناياه. (شرح الشماك)

جب آپ گفتگوفر ماتے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور کی برسات لگ جاتی۔

یعنی جب آپ گفتگوفر ماتے تو محسوس ہوتا جیسے موتیوں کا ایک ہار جو نیچے ڈ ھلک رہا ہے۔

### لب اقدس

امام احدرضا قدس سره کی طرح حضرت پیرسیدم علی شاه صاحب قدس سره نے اس مضمون کو یوں ادا فرمایا ہے لباں سرخ آکھاں کہ لعل یمن

كان رسول الله عَلَيْكِ احسن عبادالله شفتين

رسول الله طاللة كم مونث مبارك تمام بند كان خدا ي خوبصورت تھے۔

اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ (انشاءاللہ تعالی)

### گیسوئے عنبرین

گیسوئے غبرین کے فضائل و کمالات کے متعلق کتا ہیں لکھی گئیں جن زلفوں کی قتم اللہ تعالیٰ نے یا دفر مائی اس کے کمال کا کیا کہناان کی قدرو قیمت جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھی دیگر کون کیا سمجھے۔

# بياناتِ صحابه كرام رضى الله تعالىٰ عنهم

(۱) حضرت ہند بن ابی ہالدرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کاسراقدس اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ کے بال مبارک خدار تھےان میں اگر خود ما نگ نکل آتی تور ہنے دیتے ور نہ خود ما نگ کے لئے تکلف نہ فر ماتے۔

يجاوز شعره سحمة اذنيه اذاهو وفرة

آپ كے بال مبارك جب لميہ وتے تو كانوں كى لوسے ذرانيچ ہوجاتے تھے۔

(۲) حضرت براء بن عاز ب رضی الله تعالی عنه آپ کا حلیه مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں که آپ کا مبارک قدمیا نه تھااور

يبلغ شعره سحمة اذنية عليه حلة حمراء مارايت احسن منه. (البخاري كابالناقب)

آ آپ کے مبارک بال کا نوں کی لوتک تھے۔ میں نے سرخ جبہ میں آپ سے بڑھ کرحسین کوئی نہیں دیکھا۔

(۳) آپ ہی ہے شیخ ابواسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے مروی دوسری روایت کے الفاظ ہیں

مارايت احدا من خلق الله تعالى في حلة حمراء من رسول الله عَلَيْكُ ان جمة تضرب من من الله عَلَيْكُ ان جمة تضرب من من منكبيه. (رواه ملم)

میں نے مخلوقِ خدامیں سرخ جیے میں آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا آپ کے بال مبارک اور زلفیں کاندھوں کو چوم رہی ہوتیں۔

حضرت براءرضی الله تعالی عنه جب بھی بیربیا ن کرتے

ماحدث به قط الاضحك (ولاكل النبوة للبيه قى صفح ٢٣٣)

: توبیان کرنے کے بعد ہمیشہ سکرا دیتے۔

(۴) آپ ہے تیسری مروی روایت کے الفاظ ملاحظہ ہوں

مارایت من ذی لمة احسن فی حلة حمرا من رسول الله مَلْنِ له شعر یضوب منکبیه. (ایضاً) میں نے سرخ جبہ پہنے کانوں کی لوے نیچ زلفوں والا آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ آپ کی مبارک زلفیں کاندھوں کو

چوم رہی ہوتیں۔

(۵) سیرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مقدس بالوں کے بارے میں فرماتی ہیں

كان شعر النبي مُلْكِلُهُ فو ق الوفرة ودون الجمة. (رواه الوواؤو)

آپ کے بال بارک کا نوں اور دونوں شانوں کے درمیان تھے۔

(۲) سیدنا فاروقِ اعظم رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں

كان رسول الله مَنْكُ فاوفرة. (ابن عساكر)

آپ کے بال مبارک کا نوں کی لوتک تھے۔

#### فائده

آپ کے مبارک بالوں کے بارے میں احادیث میں تین الفاظ استعال ہوئے ہیں(۱)وفرۃ (۲)لمۃ (۳)جمۃ ان ہرایک کاعلیحدہ علیحدہ مفہوم ہے۔

نجمعة :۔ایسے ہال جو کاندھوں کو چھور ہے ہوں۔

وفرة: \_ايسے بال جو کا نوں کی لوتک ہوں \_

لمة : ایسے بال جو کا نوں سے نیچ ہوں مگر کا ندھوں کو نہ چھو کیں۔

### سوال

ان مرویات میں بظاہر تعارض ہے یعنی بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بال کانوں تک تھے اور بعض بیان کرتے ہیں کہ کاندھوں تک تھے۔

### جواب

ان میں کوئی تعارض نہیں اس لئے کہ بیر مختلف او قات کے احوال ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک ہی صحابی نے مختلف احوال بیان کئے ہیں۔

حضرت قاضی عیاض ان احا دیث میں تطبیق دیتے ہوئے فر ماتے ہیں

ان ذلك لاختلاف الاوقات فكان اذا ترك تقصير ها بلغت المناكب واذا قصرها كانت الى الاذن اوشحمتها اونصفها فكانت تطول وتقصر بحسب ذلك (جمع الوسائل جلداصفي ١٨)

بی مختلف احوال کابیا ن مختلف او قات کی وجہ ہے ہے عدم حجامت کی صورت میں کا ندھوں تک پہنچ جاتے اور حجامت کے بعد

کا نوں کی لویااس کے نیچے تک ہوتے اسی اعتبار ہے بھی بڑے اور بھی حیوٹے ہوتے۔

#### نائده

بال کنگھا کرنے پر بھی بیہ فرق ہوجا تا ہے کہ بال مبارک میں جب رسولِ خداع اللہ کنگھا کرتے تو زلفیں پاک کاندھوں کومس کرتیں ورنہ چونکہ بال گھنگریا لے تھاس لئے سمٹ کر کان کی لوتک یااس کے پچھاو پر رہتے اس لئے صحابہ کرام میں جس نے جس حالت میں دیکھا آپ کواہی ہیت ہے بیان کیا۔

# وراثت صحابه کرام اهل سنت کے نام

اور بھی شبانہ روز مصروفیات کی وجہ ہے زلفیں بڑھ کر مبارک شانوں کو چھونے لگتیں تو وہ فرط محبت میں جھوم کر آپ منابقہ کوذی جمتہ ( کاندھوں کو چھونے والی زلفوں والا) پکارتے۔

آج جولوگ حضور طابعة كزلف ورخسار كى بات كرنے والوں پرطعن كرتے ہيں۔ان كے لئے غور كامقام ہے كه پيمل ان لوگوں كى سنت ہے جنہوں نے برا ؤراست آقائے دو جہال الليلية كى صحبت سے فيض پايا۔اگران چيزوں كے بيان كااسلام ميں كوئى درجہ يا مقام نہ ہوتا تو آپ طابعة اس چيزكى ہرگز ا جازت نہ ديتے۔

> بو ہو کے نہاں ہو گئے تابِ رخِ شہ میں لو بن گئے ہیں اب تو حمینوں کے دہن پھول

### حل لغات

بو(فاری) مہک۔نہاں(فاری) چھپا ہوا۔ تا ب(مؤنث ، فاری)روشن ، چیک۔لو(بغم لام)ار دو،گرم ہوا جو گرمی کےموسم میں چلتی ہے۔

#### شرح

محبوبِ خداعات کے چہر ہُ انور کے سامنے تمام حسینوں کے حسن و جمال کی تا با نیاں مہک بن کر گم ہو گئیں اوران کے دہن جو پھول کی طرح خوشبو ناک تھے محبوبِ کریم علیات کی خوشبو کے بالمقابل گرم ہوا کی طرح بن گئے۔

# شارح بخاری رحمة الله تعالیٰ علیه کی گواهی

جارے نز دیک تمام مخلوق ہے یہاں تک کہ ملائکہ کرام سے انبیاء کرام افضل اور مکرم تر ہیں اس معنی ان سے بڑھ کر اور کون حسین ہوگالیکن ان کا حال شار حِ بخاری امام احمر قسطلانی ہے سنیئے

اندرج في نوده كل نود والطوى تحت منشور اية كل اية لغيره و دخلت الرسا لات كلها في سلب نبوة والنبوات كلها تحت لواء رسالة. (موامبلدنيجلداصفي ١٤٩)

تو نورِمحمدی میں تمام انوارمندرج ہوگئے اور تمام انبیاء کے معجزات وآیات حضور کے دفتر آیات میں لیٹ گئے اور تمام رسالتیں سلب نبوۃ مصطفویہ میں آگئیں اور تمام نبوتیں لوائے رسالت محمد بیمیں داخل ہوگئیں۔

# سید محمود آلوسی رحمة الله تعالیٰ علیه کا بیان

سيدمحمو دآلوي رحمة الله تعالى عليه اين تفسير ميس لكصته بين

قيل رآى مكتوباً علىٰ ساق العرش محمد رسول الله فتشفع به واذا اطلقت الكلمة علىٰ عيسى عليه السلام فلتطلق الكلمات على الروح الاعظم والحبيب الاكرم عَلَيْكِ فما عيسىٰ بل وما موسى بل وما الانبياء الا بعض من ظهور انواره وزهرة من رياض انواره. (روح العانى پاره ٨،صفح ٢١٤)

حضرت آ دم علیہ السلام نے عرشِ معلیٰ کے پائے پرمحمد رسول اللہ علیات کھا دیکھا تو اس اسم مبارک کوشفیج بنایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلمے کااطلاق ہوا ہے تو جورو رِح اعظم اور حبیب اکرم ایک جی بیں ان پرکلمات کااطلاق کیا گیا ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ اورمویٰ علیہم السلام سب اسی نورِ اعظم (محم مصفی ایک فی کے انوار اور اسی باغ کے پھول ہیں۔

# انبياء عليهم السلام ميں فيض مصطفى عيدوستم

جس طرح الله تعالی نے اپنے اسائے حتی سے ایک ایک اسم بعض انبیا علیہم السلام کوعنایت فرمایا۔ اسی طرح اپنے حبیب کریم حلیقہ کے اسم گرا می یعنی لفظ محمہ سے ایک ایک حرف بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے اساء میں واخل فرمایا مثلاً میم، آدم اور ابرا جیم اور اساعیل اور موئی اور سلیمان اور مسیح اور شموئل اور ارلیاعلیہم السلام کے اساء اور حا، نوح وصالح و یحی واسحاق علیہم السلام کے اساء بیں اور والی، آدم وواؤو، ہو دواور لیں علیہم السلام کے اساء میں کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔ معلیم ملک آ افسر خود کردہ انداز میم ملک آ

دہ چہ اسم اینکہ نوح ویحییٰ واسحاق را فیض حمد وعلم وحشمت دادہ اندازرا تو ہے خورشید رسالت پیارے حجے گئے تیری ضیائیں تارے انبیاء اور بیں سب مہ یارے تھے سے ہی نور لیا کرتے ہیں

ہوں بارِ گنہ سے نہ مجل دوشِ عزیزاں للد مری لغش کراہے جانِ چمن پھول

### حل لغات

بار(فاری) بوجھ، اسباب وغیرہ ۔خِل، (عربی ) (بفتح اول بکسبر ثانی ) شرمندہ لِغش(عربی مؤنث) تا بوت، ارتقی۔ دوش، کندھا،مونڈ ھا۔عزیزاں،عزیز کی جمع۔

### شرح

میں گنا ہوں کے بوجھ سےعزیزوں کے کاندھے پرسوارشرمندہ ہوکر آر ہاہوں۔اےمحبوبِ کریم طابقہ میری تغش کو شا دفر ما۔اس عقید وَ اہل سنت کے مطابق کہ قبر میں حضور سرورِ عالم الفیلیہ کی زیارت ہوگی اور آپ کی نظر کرم جس پر پڑگئی اس کابیڑ ایار ہوگا۔

### احاديث سوالاتِ منكرين

قبر میں پہنچتے ہی نکیرین سوالات کی ہو چھاڑ کر دیں گے لیکن نبی پاک آلیا ہے کی مہر بانی ہو گئی تو وہ منکر نکیر نہیں بلکہ مبشر وبشیر اور مشفق ومہر بان ہوں گے۔

حضرت تھیم تر مذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے فرشتوں کوفنا فی القبر اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کے سوال میں جھڑ کیاں پائی جاتی ہیں اور ان کی عادت میں تخق ہے اور انہیں منکر نکیراس لئے کہا جاتا ہے کہان کی شکل و صورت انسانوں سے ملتی جلتی نہیں اور نہ ہی فرشتوں چو پایوں اور کیڑے مکوڑوں سے بلکہ ان کی صورت کچھ عجیب ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کواہلِ ایمان کے لئے باعث عزیت واحز ام اور وجہ بصیرت بنایا ہے جبکہ یہ منافق کے لئے باعث پر دہ وری ہوگا۔ (شرح الصدور، ار دوصفحہ ۱۳۲۷) حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمة الله تعالی علیه اسی جگه شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ ابن یونس رحمة الله تعالی علیه جو ہمارے شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ مومن کے پاس آنے والے فرشتوں کانا م مبشر و بشیر ہ اسی خصوصی توجہ کے لئے امام احمد رضافتہ س مرہ نے ہرمومن کو درس دیا کہ دامن مصطفیٰ علیقی تھے تھام لواور انہیں اپنی پریشانیوں میں اپنامشکل کشابنالو پھر دیکھناوہ منکر وکلیر جن کانا م س کر دل ہل جاتا ہے وہ مبشر بشیر بن کرتشریف لا کیں گے۔

#### اعجويه

لوگ حضور سرورِ عالم اللی کی قبر میں زیارت کے مسئلہ سے شرک کے خطرہ سے گھبراتے ہیں لیکن انہیں معلوم ہونا جا ہیے کہ بیہ منکر نکیر ہمارے نبی کریم اللی کے ادنی مرید ہیں تو پھر کیوں نہیں سمجھتے کہادنی مریدتو قبر میں آسکتے ہیں تو پھر مرشد بھی تشریف لاسکتے ہیں۔

## نکیرین کا تصرف

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الصدور صفحہ ۱۳۸ میں فرماتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ان کاجسم اتناطویل ہوگا کہ وہ ایک جگہ میں ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کو آواز دیں گے تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ یہ خطاب صرف جھے ہے اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے جواب سننے سے مردوں کومنع کردیگا۔

دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پا کا اتنا بھی مہ نو یہ نہ اے چرنے کہن پھول

#### حل لغات

شیدائی (فارس، ندکر) فریفتہ ہونے والا۔ چرخ کہن، فلک کالقب۔ پھول، امراس پر پھولنا بمعنی اترا تا،خوش ہونا لیکن یہاں نہی ہے کے لفظ نیضرورت شعری کی وجہ سے پہلے آگیا ہے۔

### شرح

فلک پر جب پہلی کا چاند چڑھتا ہے تو وہ گویا اترا تا ہے ہم مجھ پر ایسامحبوب ہے کہ جس کی مثال نہیں۔امام احمد رضا قدس سرہ نے کہااے چرخ کہن اپنے محبوبِ کریم آلیا تھا کے پائے ناز کے ناخن مبارک (ناخن مبارک ہلال ک شکل میں ہے ) پر فریفتہ ہے۔

اے چرخ کہن اب بتا کہ ہمارے محبوب شاہیاتھ کے پائے ناز مبارک کے ناخن کے مقابلہ تیرے نورِ ہلال کی کیا حقیقت ہے بلکہ تو اپنے محبوب مہنو ہے پوچھ کہوہ میرے محبوب کے پائے ناز کے ناخن مبارک کے حسن و جمال پر شار

ہونے کو تیار ہے۔

#### 225

امام احمد رضافدس سرہ نے فلک کو چرخ کہن میں اشارہ فرمایا کہ جب سے تو اے فلک بیدا ہواتو مہ نو کو دیکھ در کھرکر اتر ارہا ہے لیکن تیری ساری زندگی کے تمام مہ نومیر ہے مجبوب کیلیٹھ کے حسن و جمال پرسو جان سے قربان ہیں۔ ہمارے محبوبِ کریم کیلیٹھ کے ناخن مبارک کے حسن و جمال کے مقابلہ کی تو دور کی بات ہے ان کواس پر نچھا در کیا جائے تو تیرے انہی تمام مہ نو کوالٹا فخر ہوگا کہ انہیں آتا گئے کریم کیلیٹھ کے ناخن پر نثار ہونے کاموقع نصیب ہوا۔

## صحابه کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کی سنت سے استدلال

امام احمد رضافتد س سرہ کابیاستد لال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے جے جسے تمام مورخین ،البدایہ ونہا ہیہ ، ابن کثیر وابن خلد ون وابن اثیر وغیر ہ نے ذکر کیا۔ چنانچہ حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبراس شرح شرح عقائدا پنے رسالہ الناہیٹن ذم معاویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ

## حضرت امير معاويه رضى الله تعالىٰ عنه كي وفات كا قصه

مولف مشکلو ہ شریف لکھتے ہیں کہ ان کی وفات رجب میں دشق میں ہوئی اس وقت آپ کا س مبارک چوہتر برس تھا۔ آخری عمر میں آپ کولقو ہ ہو گیا تھا اور وہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں قریش کے ایک عام فرد کی حیثیت سے ذی طوی میں رہا کرتا اور اس حکومت وسلطنت کود کیھنے کی نوبت نہ آتی ۔ ان کے پاس حضور نبی پاک علیقی کا ایک تہبند مبارک ایک جیا دریا ک اور ایک کرچہ نشریف اور کچھناخن اقدس اور موئے مبارک تھے۔

آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے حضورا کرم اللے کا تمیص میں کفنانااور آپ کی جا دروں میں لپٹینا اور میرے ناک کے نتھنوں اور سجدہ کے اعضاءاور میری ہا حچوں میں آپ کے ناخن اقدس اور موئے مبارک رکھ دینا پھر مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔

## سن وفات

سیدنا امیر معادیدرضی اللّٰد تعالیٰ عنه کی عمر و فات بعض مورخین نے اسی سال بعض نے اٹھا تی سال بعض نے بیا تی سال کھی ہے۔

> کیاغازہ ملا گردِ مدینہ کا جو ہے آج نگھرے ہوئے جوہن میں قیامت کی پھبن پھول

#### حل لغات

غازہ ( فارس ، مذکر )ایک قتم کاخوشبو دار پوڈر۔ ملا ( اردو ) بالفتح ماضی از ملنا۔گر د ( بالفتح مؤنث ) غبار ، را کھ، دھول ، بےاصل بے حقیقت یہاں پہلامعنی مراد ہے۔نکھرے ہوئے ( اردومفعول ) از نکھرنا بمعنی نہابیت صاف ستھر ارنگ وروپ والا۔ جوبن ، مذکر ہندی اٹھتی جوانی۔ پھبن (ہندی ، مؤنث ) سجاوٹ، خوبصورتی ، زیبائش۔

### شرح

پھولوں نے مدینہ پاک کی گر دوغبار کا پوڈر چہرے پر ملا ہے تبھی تو ان کی اُٹھتی جوانی کے نکھار میں غضب کی خوبصورتی اورزیبائش ہے یعنی پھول فطرتی طور پرخوشنمااور دل لبھانے والے ہیں لیکن جب انہیں مدینہ پاک کی گر دوغبار چہرے پر پوڈر کی طرح ملنا نصیب ہوجائے تو پھران کی خوبصورتی کا ساں پچھاور ہوتا ہے۔

# مدینے کی گردو غبار

یہ مبالغہ آرائی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ حضور سرورِ عالم اللہ کے خدینہ پاک کی گر دوغبار کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے جسے فقیراسی شرح میں تفصیل ہے عرض کر چکا ہے۔حضورا کرم اللہ نے نے فرمایا

والذي نفسي بيده ان في غبارها شفاء من كل داع. ( ظلاصة الوفاء)

مجھے اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے مدینہ پاک کی غبار میں ہر بیماری کی شفاء ہے۔

### عجيب واقعه

حضور سرورِ عالم اللطحة غزوهٔ تبوک ہے واپس تشریف لائے راستے میں آپ کو وہ لوگ ملے جو جنگ میں شامل نہ ہو سکے ان کی آمد سے غبارا ڑی تو ایک صحابی نے غبار کی وجہ سے منہ ڈھانیایا ناک چھپایا۔حضور سرورِ عالم اللجھ نے اس کے چہر ہیاناک سے کپڑا ہٹا کرمٰد کورہ بالا ارشا دفر مایا۔ (خلاصۃ الوفاء)

مزیدتشر تے حکایت ہذاوغیرہ فقیر کی کتاب 'محبوب مدینہ''میں ہے۔

## قر آنِ مجید سے استدلال

اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے تجزید پہ قربان کہ ایک ایک مصرعہ میں علوم کے دریا بند کرتے چلے جارہے ہیں۔اس میں منکر کو ریبھی کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ پاک کی غبار تو بڑی قدر دمنز لت والی ہے اللہ تعالیٰ نے مدینے والے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے اڑتی ہوئی غبار کی بھی قتم یا دفر مائی ہے۔

والعديت ضبحاً ٥ فالموريت قدحاً ٥ فالمغيرات صبحاً ٥ فاثرن به نقعاً ٥ فوسطن به جمعاً ٥

قتم ان کی جودوڑتے ہیں سینے ہے آواز لگلتی ہوئی پھر پھروں ہے آگ نکالتے ہیں سُم مارکر پھر صبح ہوتے تاراج کرتے ہیں پھراس وقت غباراً ڑاتے ہیں پھر دشمن کے چھ لشکر میں جاتے ہیں۔

#### فائده

حضرت صدرالا فاضل مولا نا تعیم الدین صاحب رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد ان سے غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہادمیں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں ہے آوازیں نکلتی ہیں اور غبارا ڑتی ہے جب پھریلی زمینوں پر چلتے ہیں۔

گرمی بیہ قیامت ہے کہ کانٹے ہیں زباں پر بلبل کو بھی اے ساقی صہبا و لبن پھول

### حل لغات

کانٹے، کانٹا کی جمع ہے(ہندی ، مذکر) سولی چھوئی تر از و، مچھلی پکڑنے والانوک داراوزار پنجے کی شکل کااوزار جس سے انگریز اورانگریز می تہذیب کے دلدادہ مسلمان وغیرہ گوشت وغیرہ کھاتے ہیں ، کھٹکا، نہایت وبلا گھاس اُٹھانے کاایک اوزار، ریل کی لائن تبدیل کرنے کا آلہ، زبان کا کھر دراین، یہاں یہی معنی مراد ہے۔ صہبا(عربی مؤنث) سرخ شراب سفیدانگور کی شراب لیبن (بفتنین عربی) دو دھ جمع البان آج کل عربی لبن دہی کو کہتے ہیں ، دو دھ کے لئے حلیب بولتے ہیں۔

### شرح

یہاں بلبل سے خودامام احمد رضا قدس سرہ و دیگر عاشقانِ رسول قلیلی مراد ہیں یعنی قیامت کی گرمی اور تپش زوروں پر ہوگی اوراہل محشر کی زبا نیں پیاس سے کا نٹے کی طرح ہوجا ئیں گی اور وہاں پانی کہاں حوضِ کوثر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اور حوضِ کوثر کے مالک ہمارے آقا ومولی حضرت محمد مصطفی علیق ہوں گے اور اس حوض سے تھیلکتے جام وہی بیئیں گے جو غلامانِ مصطفیٰ علیق ہیں دوسروں کوتو دیکھنا تک نصیب نہ ہوگا۔

## قرآن مجيد

انا اعطيناك الكوثو(سورة كوثر، آيت ا)

ہم نے آپ کو کور (یا بیٹارخوبیاں)عطاکیں۔

## أشان حوض كوثر

نبی پاک اللی نے فرمایا کہ مجھے وہ حوضِ کوثر ملاہے جس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ ( جوا ہرالبحار جلد اصفحہ ۹۴ اُر دو )

#### نائده

حضور نبی پاک وقیقے کی علمی وسعت نہ بھو لئے کہ آپ ستاروں کی گنتی بھی جانتے ہیں اور حوضِ کوڑ کے پیالوں کی تعداد بھی ۔حوضِ کوژ کا پانی میٹھاا تناہے کہ شہد ہے بھی زیا دہ اور گاڑ ھاا تناہے کہ دو دھ بھی زیا دہ جوایک ہار پئے گا پھر زندگ بھروہ بھی بھی پیاسانہ ہوگا۔

#### فائده

ہر نبی علیہ السلام کوحض عطا ہو گادہ اپنی امتوں کواس سے پانی پلائیں گے لیکن حضور طلیعی کا حوض سب سے بڑا ہو گا اسی لئے اس کانا م بھی کوثر ہے یہی سب سے افضل واعلیٰ اور لذیذ ہو گا۔ (مرقات شرح مشکلوۃ) ہے کون کہ گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے بیکس کے اٹھائے تری رحمت کے بھرن پھول

### حل لغات

گریہ،رونا،زاری، فاتحہ،قر آن مجید کی پہلی سورت کیکن یہاں عرفی مراد ہے جواہل سنت میں مروج ہے کہ میت کی فو تیدگی کے بعداس کے اہل خانہ کے پاس جا کرتعزیت کرنا اور میت کے لئے بخشش کی دعا مانگنا اور اس کے ایصال پثوا ب کے لئے خیرات وصد قات کرنا ۔بھرن،زور کی ہارش، بھا دوں کی ہارش۔

### شرح

کوئی ایباہے جوغریب بیکس کے لئے خیرخواہی کرتے ہوئے تیری رحمت کی بارش کے پھول لا کر دے تا کہ میں ابدی راحت وسکون پاؤں اس لئے عاشق کوسکون ماتا ہے تو محبوب کے ذکر ہے۔

## اعلی حضرت کی تائیدیں

جب آدم علیہالسلام زمین پرتشریف لائے تو محزون ومغموم تھے۔اللّد تعالیٰ نے جبرائیل علیہالسلام کوفر مایا کہانہیں اذان سناؤ جب آدم علیہالسلام نے اذان سنی تو سکون ملاءعرض کی یااللّہ (حسّرت )محمطیقی کون ہیں اللّہ تعالیٰ نے فر مایاوہ تیری اولا دہے ہیں۔ان کی شان بیہ ہے کہوہ نہ ہوتے تو سیجھ نہ ہوتا۔

## انسانوں کے علاوہ

اہل آسان تو کیا آسان بھی خوش سے جھوم اُٹھا۔ قرآن مجید میں ہے واند ھو اضحک

علامه فنفى عليهالرحمة فرمات بين

اضحك السماء بعد وجه اكيها

يعنى الله تعالى نے نبى كريم الله كوآسان روج اكراسان كوخوشى سے ہنسايا۔ (نزمة المجالس)

جبر مل علیہ السلام بہشت میں گئے دیکھا کہ چالیس ہزار براق ریاضِ جنت سے کھارہے ہیں۔ان کی پیٹانیوں پر کھاہے "لاالسہ الا السلسہ مسحد مدرسول اللائ میں سے ایک براق ایسابھی دیکھا جوسر جھکا کردورہا ہے اوراس کی آنکھوں سے بکٹرت آنسو بہدرہے ہیں۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا یا جبرائیل انی سمعت مذار بعین الف سنة اسم محمد عَلَیْسِیْ فوق فی قلب محبت صاحب ہذا لاسم

اے جبرائیل چالیس ہزار برس ہو گئے ہیں میں نے اسم محم<sup>طابیق</sup>ے ساتھا بس اس نام مبارک کاسنناتھا کہاس صاحب نام کے عشق ومحبت نے میرے دل کووار فتہ کر دیا۔کھانا پینا سب بھول گیا''<mark>و احتسر قست بنار العشق بی</mark>عنی اب توعشقِ یار کی آگ میں جل چکاہوں اور اب تو بیحال ہے

چه مے پرسی زمن حالِ دل غم دیدهٔ ات چوں شد

ولم شدخون وخون شدآب وآب از دیده بیرون شد

جبر مل عليه السلام نے فرمايا "انسا او صلک بمعشو <mark>قى كىنىئى</mark> مىں تخصے تيرےاس محبوب كى طرف پہنچا تا ہوں۔

اس براق کو بنا سجا کر جبریل امین نبی کریم طابقه کی خدمت عالیه میں حاضر ہوئے۔ (نزہۃ)

دل عُم مُحَقِّے گھیرے ہیں خدا تجھ کو وہ جپکائے سورج ترے خرمن کو بنے تیری کرن پھول

#### حل لغات

خرمن، کھلیان، اناج کا ڈھیر۔کرن،روشنی، شعاع۔

### شرح

اے دل تھے دلغم والم نے گھیرر کھا ہے خدا تھے ایسی چیک دے کہ پھر تیری خرمن کے آگے سورج ایک معمولی کرن

بن جائے۔

## حديث جابر رضى الله تعالىٰ عنه

وہی جسے ہرتحدث نے اپنی تصنیف میں نقل کیا یہاں تک کہ منکرین کمالاتِ مصطفیٰ علیہ کے حکیم تھا نوی نے نشر الطهیب میں لکھا ہے جس کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔

امام بخاری نے سند سیجے سے حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت جاہر فرماتے ہیں میں نے ایک روز حضور طلیعیہ کی خدمت میں اس طرح عرض کی یارسول اللہ طلیعیہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں مجھے بتائیں وہ کون تی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔

آ قائے کا ئنات نبی کریم آلیا ہے خرمایا اے جاہر بیشک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کواپنے نور سے بیدا فرمایا۔ پھر وہ قدرتِ الہید سے جہاں اللہ تعالی کو منظور تھاسیر فرما تار ہااس وقت نہ لوح وقلم تھا نہ انسان تھا۔ پھر جب خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارا دہ فرمایا تو اس نور میں شعاعیں در شعاعیں بڑھتی گئیں اور وہ مزید شعاعوں میں تقسیم ہوتی گئیں یہاں تک کہ کا نئات کا وجو د ظاہر ہوگیا۔

#### فائده

اس تقتیم میں ہے ایک کرن نصیب ہوئی ۔ اس لئے اعلیٰ حضرت قد س سرہ کا اس طرف اشارہ ہے کہ مجبوبِ کریم اللہ کے لطف دکرم اور دل میں نگا ہُ تلط ہ موتو پھر سورج تو اس جلوہ کی ایک کرن ہے ہی ۔

> کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زہر اکلی ہے جس میں حسین اور حسن پھول

## حل لغات

ز ہرا،سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کالقب ہے۔کلی ، بن کھلا ، پھول کلی غنچیہ

### شرز

اس باغِ کرم کا کیا کہنا کہ جس باغ کاغنچے سیدہ فاطمہادراس کے پھول حسنین ہوں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)ان کی عظمت کے اہل اسلام تو نہ صرف قائل بلکہان کے اساء کریمہ سن کر بھی عقیدت کے پھول نچھا در کرتے ہیں لیکن عیسائیوں کوشلیم کئے بغیر جیارہ نہ رہا۔

مروی ہے کہ جب مقابلہ کے لئے حضورسرورِ عالم الصلح اس نورانی کنبہ کومیدان میں لائے تو عیسائیوں کے باور یوں

# نے اپنے حوار یوں سے کہا کہ بینورانی کنبہوہ ہے جس سے مقابلہ ہمارے لئے تباہی کاموجب ہے۔ فضائل

### مديث ١

طبرانی بسند صحیح حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے که رسول الله طبیعی فی خضرت بنول رضی الله تعالی عنها سے فرمایا

## ان الله تعالىٰ غير معذبك ولا ولدك.

بِ شک اللّٰد تعالی نه تحقیے عذا بِ فرمائے گانہ تیری اولا دکو۔

(۲) ابن عساكررضى الله تعالى عنه حضرت عبد الله بن مسعو درضى الله تعالى عنه يداوى بين كه رسول الله والله في في مات بين انما سميت فاطمة لان الله فطمعها و ذريتها عن الناريوم القيمة.

فاطمهاس کئے نام ہوا کیاللہ عز وجل نے اسے اور اس کی نسل کورو زِ قیامت آگ ہے محفوظ فرمادیا۔

(۳) قرطبی آیة کریمه "ولسوف **یعطیک ربک فتوضی ک**فییر میں حضرت ترجمان القر آن رضی الله تعالی عنه سے ناقل ہیں که انہوں نے فرمایا

رضاه محمد عُلَيْكُ أن لا يدخل احد من اهل بية النار.

اللّه عز وجل نے حضورِ اقدیں شکالیّہ ہے راضی کردینے کا وعدہ فر مایا اور محمر شکالیّہ کی رضا اس میں ہے کہ ان کے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں نہ جائے۔

#### فائده

اس میں بھی اہل بیت کے عموم میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کواولیت حاصل ہے کہ اہل بیت میں آپ کواعلیٰ مقام حاصل ہے بلکہ بعض سوائے تمام انبیاءلیہم السلام کے سب سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوافضل مانا ہے۔ چنانچہ علامہ .....احد ل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الخصائص النبوۃ صفحہ ۲۴۱ میں لکھتے ہیں

وذكر الامام علم الدين العراقي رحمة الله تعالىٰ عليه شارح المهذب ان فاطمة واخاها ابراهيم افضل من الخلفاء باتفاق.

ا مام عراقی علم الدین شارح مہذب نے سیدہ فاطمہ اوران کے بھائی سیدنا ابرا ہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوخلفاء ہے بھی افضل کہا۔ اورامام ما لک رحمة الله تعالی علیہ ہے بھی اس طرح منقول ہے چنانچہ کتا ب مذکور صفحہ ۲۴۲ میں ہے کہ

ونقل عن مالك انه قال الاافضل على البفعة النبي عَلَيْكُ احدا.

امام ما لك رحمة الله تعالى عليه من منقول م كهالبفعة النبي اللي التعلق من وفي افضل نهيس ـ

علامهاهد ل رحمة الله تعالى عليه اسى كتاب مذكور مين وجها فضليت لكصة مين

ولعله بالنظر لما فيها من البفعة الشرايكه كاردكرتي بوئ فرماتي بين كه وعليه فلا اختصاص

لفاطمه واخيها بذلك بل جميع اولادها افضل من الخلفاء الاربعة.

امید ہے کیان کی وجہا فضلیت ہفعۃ النبی النبی النبی ہونا ہے کہ یہ دونو ں سیدہ فاطمہ وسیدنا ابرا ہیم ہفعۃ النبی ہیں۔

اس قاعدہ کو مان لیا جائے تو بھرا فضلیت میں سیدہ فا طمہ اور سیدنا ابرا جیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کیاشخصیص ہے پھرتو حضور سرو رِعالم اللہ کے کمتمام اولا دخلفا ءار بعہ ہےافضل ہوئی اوریہ قول کسی کا بھی نہیں۔

## مختصر تعارف

## خاتون جنت رضى الله تعالى عنهما

خاتونِ جنت کانام فاطمہ ہےاور بیخاندرسالت میں روثن ہوئی۔اس کی کرنیں ، شعاعیں اتنی تنوع ابدی جمیل و پرنورتھیں کہان کے کئی نام ہوگئے جوآج بھی تاریخ کے صفحات میں اس کی خوبیاں اور کر دار کے مختلف جگمگاتے پہلوؤں کی گواہی دیتے ہیں۔وہ محدثہ مبار کہ، ذکیہ راضیہ، مرضیہ، زاہرا، بنول ،عذرا،سیدۃ النساء، خیرالنساء، خاتونِ جنت ،معظمہ، طاہرہ ،عابدہ،ام الحنین اورام ایبہا کے نام والقاب ہے بھی پہچانی جاتی ہیں۔

ان کا خاص لقب''ام ایبها''یعنی اپنے باپ کی ماں بڑا بلیغ اور بے پناہ عظمت کا حامل ہے۔محدثین نے اس کی تصریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فاطمہ'' اُم ایبها''اپنے باپ کی ماں اس لئے کہلاتی ہیں کہ آپ ہی سے رسول اکرم آلیسٹے ک نسل باک چلی ہے۔ آپ رسول اکرم آلیسٹے کے نام اور کام کو بقا دینے والی ہیں۔'' اُم ایبہا'' سے مرا دوہ خاتو ن ہے جواپنے باپ کی زندگی اور نام کو پروان چڑھانے کا سبب ہو۔

جنابِسیدہ کی تمام زندگی اس کاواضح ثبوت ہے۔ بقولِ علامہ اقبال (مرحوم)

مريم ازيك نسبت عيسيٰ عزيز

ازسر نسبت حضرت زهرا عزيز

نور چشم رحمت للعالمين

# آن امامِ اولين و آخرين بانومِ....تاجدار..... آتي

# مرتضي مشكل كشا شيرخدا

جنابِمریم کے لئے تو ایک نسبت ہی باعث تعظیم ہے لیکن جناب فاطمہالز ہراءرضی اللہ تعالیٰ عنہا تین نسبتوں کی عظمت سے سرفراز ہے۔

اولین وہ رسول خداملیہ کی بیٹی ہیں۔ دوم وہ حضرت شیر خدارضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی شریک حیات ہیں اور تیسرے وہ حسین رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ جیسے عظیم فرزند کی ماں ہیں۔

جنابِسیدہ کی بیعظمت وسر فرازی عالم اسلام کے لئے ایک بے مثال نمونہ پیش کرتی ہے جوعورت کی تمام زندگی اور اس کی نمایاں حیثیتوں کا حاطہ کرتا ہے۔

پیغمبر اسلام علیہ فیلے نے اپنی گخت جگر فاطمہ کی صورت میں اسلامی معاشرے میں عورت کے حقوق وفرائض اور کارکردگی کا بے مثال نمونہ پیش کردیا ہے تا کہ اسلام جو بنی نوع انسان کے لئے رہنمائی کے لئے آیا ہے وہ معاشرے کے ایک طبقے کے ہی فرائض وحقوق ہے بحث نہ کرے بلکہ نظرانداز کیا ہوا طبقہ جو معاشرے کا سب سے اہم حصہ ہے فراموش نہ ہوجائے۔

جنابِ سیدہ ۲۰ جما دی الثانی بعثت ہے یا نچ برس قبل یا بعد میں پیدا ہوئیں آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا آپ کی تربیت پر خاص توجہ دی گئی۔رسول اکرم الفیلی کی آغوشِ تربیت اور جنابِ خدیجے رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی محبتوں نے جنابِ فاطمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا میں ماں اور باپ کی عظمتوں اور شرافتوں کو جمع کردیا۔

والدہ کے سائۂ عاطفت سے جلد ہی محروم ہو گئیں لیکن سرورِ عالم اللہ فیلے نے ماں سے محرومی کا داغ بھی اپنی شفقتوں سے بھلا دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاایک بے مثال خاتوں کے پیکر میں ڈھلنے لگیں۔ بچین ہی سے کھیل کو دکی طرف رحجان کم تھا۔ زیا دہ تروفت حضور سرورِ عالم اللہ ہے علم و حکمت کی تعلیم لیتے ہوئے گزارتی تھیں۔ عبادت کی طرف خاص میلان تھا جو مرکے ساتھ ساتھ پختہ ہوگیا۔

آنکھ کھولی تواپنے عظیم المرتبت باپ کو ڈشمنوں میں گھر اپایا۔ دین اسلام کے لئے انہیں اذبیتی اور مشقتیں ہنس کر بر داشت کرتے دیکھاتو فاطمہ باپ کے لئے ڈھارس بن گئی۔ پیروں سے کانٹے چنتے ہوئے لہولہان زخموں کو دھوتے ہوئے اور گندگی سے خراب لباس کوصاف کرتے ہوئے فاطمہ نے بھی کسی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ باپ کی تکلیف کے خیال ہے آنگھوں میں آنسوتو آ گئے مگرعز م و ثبات صبر واستقامت میں کمزوری پیدا نہ ہوئی ۔ ہجرت کی اندھیر و ں بھری رات تھی یا احد کامیدان مباہلے کا وقت تھا یا شعب ابی طالب کی سختیاں فاطمہ ہرمیدان میں اپنے والد بز گوار کی شریک رہیں۔

مدارج النبو ق ، تج المطالب ، تاریخ خیس ،طبری ونورالا بصار میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ من شعور کو پہنچیں تو اکابر صحابہ
نے ان کے لئے خواستگاری کی ۔ نبی کر پم اللہ عموماً خاموش رہے بعض او قات ان پیامات پر ناپسند بدگی کا اظہار فرمایا
کرتے اور اکثر او قات واضح طور پر فرما دیا کہ فاطمہ اس وحدہ لاشر یک کی کنیز ہے ۔ میں اس کے متعلق امر اللی کا منتظر ہوں
میں حکم اللی کے بغیر پچھ نہیں کرسکتا۔ اس مسلسل خاموثی کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ابن ابی طالب پر زور
دیا کہ وہ فاطمہ کی خواستگاری کریں کیونکہ وہ ہر لحاظ ہے اس کے اہل ہیں۔ جنا ہے ملی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ درواز ہ رسول
اللہ علی اللہ تعلی میں درواز سے بر آیا ہے جس کو اللہ اللہ عنہ میں اس کے رسول اللہ عنہ میں اس کے رسول اللہ عنہ میں اللہ عنہ میں درواز سے بر آیا ہے جس کو اللہ اللہ عنہ میں کے رسول دوست رکھتے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول اللہ علی سے خرمایا جا کہ سے کرتا ہے۔

جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے کیکن خواستگاری میں حجاب مانع تھا۔حضورا کرم الفیٹ نے نے خود پوچھاتو آپ نے مدعا بیان کیا۔ نبی کریم آفیٹ نے بڑی مسرت سے فر مایا ہاں علی خدا کی بھی یہی مرضی ہے اس کے بعدا کثر فر مایا کہ فاطمہ کے لئے اگر علی پیغام نہ دیتے تو کوئی بھی ان کے ہم پلے نہیں تھا۔

یہ شادی بحسن وخو بی انجام پائی اور دو جہانوں کے شہنشاہ کی بیٹی کوبطورِ جہیز گھریلوسامان کی اشد ضروری چیزیں دی گئیں گمراس سے بیدمغالطہ نہ ہو کہ بید چیزیں حضورا کرم آلیا ہے نے فراہم کی تھیں ۔اس لئے جہیز سنت رسول اکرم آلیا ہ پاتا ہے بلکہ بیاشیاءاس رقم سے خریدی گئیں جوبطورِ مہر حضرت علی المرتضلی نے اپنے زرہ بچھ کرفراہم کی ۔اگر سنت رسول اللّٰوَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ کا اتباع کرنا ہی مقصود ہے تو حق مہر کی رقوم سے جہیز کی خریداری عمل میں لانی جابیے تا کہ ایک فتیج رسم کا خاتمہ

فاطمہا پنے ساتھ بے مثال تربیت کے جو ہرلا کیں تھیں وہ ایک بہترین بیوی اورانتہائی سلیقہ مند خاتونِ خانہ تھیں انہوں نے گھر کوشیحے معنوں میں جنت بنا دیا۔

اطاعت،رفافت اورمحبت میں بھی کی نہ آنے دی۔وہ ہرطرح کے حالات میں مسر ورومطمئن رہیں۔ جنابِ علی المرتضٰی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اکثر فاقے رہتے لیکن فاطمہ بھی شکایت نہ کرتی۔ میں باہرے آتا تو خندہ پیشانی ہے میر ااستقبال کرتیں۔ہمارے گھر میں دنیوی ساز وسامان نہ تھالیکن سیدہ ہرچیز کوصاف تھرااور قریبے ہے ر کھتی تھی۔ دیواریں صاف شفاف مجھے یا دنہیں بھی میرے بستر پر گر دیڑی ہو۔اللہ کی یا دمیں ہروفت مشغول رہتی تھی کیکن ان کی عبادت گزاری گھریلو کاموں میں بھی حائل نہ ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی کا م کل کے لئے پڑار ہتا۔

اس دور میں گھریلو کام بڑی مشقت ما نیکتے تھے۔ دسترخوان پرروٹی رکھنے کے لئے اناک کوکوٹنا، پیسنااور صاف کرنا پڑتا تھا۔ پھرخود ہی پیسناپڑتا پھر کہیں جا کرا یک نانِ جویں میسر آتا۔ بیسب کام سیدہ خود کرتی تھیں اس کے ساتھ بچوں کی تربیت اور پرورش میں کوئی دقیقہ فروگذا شت نہ ہوتا۔ جنابِ سلمان فارتی فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ سیدہ چکی بھی پیس رہی ہیں حسین وحسن رضی اللہ تعالی عنہم کے گہوارے کی ڈوری بھی تھینچے رہی ہیں اور زبانِ مبارک سے حمد و ثناءالہی میں بھی مصروف ہیں۔

وہ اطاعت ومحبت کاایک پیکرمجسم تھیں ۔انہوں نے گھر کو جنت بنادیا اورا یک الیمنسل پروان چڑھائی جو پیغمبراسلام کے نام اور دین اسلام کوزندہ جاوید کرنی والی تھی ۔ آپ کے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں اور دو صاحبز ا دیاں جنابِ زینب اور جنابِ اُم کلثوم ہیں جو تاریخ اسلام میں منور باب کی حیثیت رکھتا ہے۔

سیدہ عالم کا گھرامت مسلمہ کی خواتین کے لئے ایک مکتب کی حیثیت رکھتا ہے وہ عورت کی تمام ترحیثیتوں کو تعلیمات اسلامی سے سنوارتی ہیں۔ وہ ایک فرنبر دار بیٹی ، طاعت شعار بیوی اور محبت کرنے والی ماں ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو جنت بنایا ، ہر طرح کے حالات کو جھیلا ، شوہر ہے بھی فرمائش یا شکایت نہیں کی اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھر پور دلچیسی لی۔ جب امام حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی ہے حضور رسالت مآب کی گئے کے خطبات ساعت فرما کر آتے ہے تو آپ ان سے تمام خطبات شاعت فرما کر آتے ہے تو آپ ان سے تمام خطبات خود سنتیں تا کہ بچوں کو اچھی طرح ذبہن شین ہوجا ئیں اور پہنیں بھی انہیں یا دکر لیتی تھیں ۔ آپ نے گھریلو کام کاج میں بھی انہیں یا دکر لیتی تھیں ۔ آپ نے گھریلو کام کاج میں بھی عارنہیں سمجھا ذاتی ملاز مہ کوایک بہن یار فیق کار کے لقب سے یا دکیا اور بھی اس پر غیر ضروری کام کا بوجھنہیں ڈالا۔

ان کے دروازے ہے بھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔گھر میں کچھمو جود نہ ہواتو اپنی چا درگروی ر کھ کراس ہے سائل کی ضرور تیں پوری کیس۔تمام رات عبادت میں گزاری تو تبھی اپنے لئے دعانہیں کی بلکہ امت مسلمہ کے لئے خیروعا فیت طلب کی۔

آپ کی فضیلت میں بے شارا حا دیث وارد ہیں آپ کوتمام جہاں کی عورتوں کی سر دار فرمایا گیا ہے۔ایک جگہ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی محبت سومقاموں پر نفع دے گی جن میں سب ہے آسان مقام موت ،قبر ،میزان اور حساب ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ہے کہ میں نے فاطمہ کے علاوہ کسی کو گفتگو، لہجے اور سجائی میں حضور قلیکے سے زیا دہ مشابہہ نہیں ویکھا۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاحضورا کرم اللہ کی خدمت میں آئیں تو آپ کھڑے ہوجاتے پیشانی پر بوسہ دیتے اورانہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔فاطمہ کا بیاحترام یغظیم وٹکریم اس کر دار کے باعث ہے جومسلمان عورت کے لئے قابل تقلید کانمونہ ہے جبیبا کے علامہ اقبال اپنی فارسی نظم میں فرماتے ہیں

اگر پندے زدردیشے پذیری

هزارامت بميراتونه ميري

بتولِ باش پنهاں شواازايں عصر

که در آغوش توشبیرلے بگیری

علامہ کہتے ہیں کہاہے بیٹیا گرتو مجھ درولیش کیا یک نصیحت قبول کرےتو میں وعویٰ سے کہتا ہوں کہ خواہ دنیا میں ہزار قو میں پیدا ہوکر مرجا ئیں مگرتو تبھی نہیں مرے گی تو بتو لِ مقدس کی پیروی کر اور دنیا کے جھٹڑوں ہےا لگ رہ تا کہ تیری ہنموش میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے فرزند پرورش پائیں۔

# كرامت زهراء رضى الله تعالى عنها

سیدنا جاہر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ کی دن تک حضور نے تناول نہ فرمایا اس کئے حضور ﷺ حضرت فاطمہ کے گھرتشر بف لائے اور کھانا طلب کیا۔حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ پچھنہیں ہے تھوڑی دیر بعد آپ کی ہمسامیہ نے دوروٹی اور ایک ٹکڑا گوشت کاہدیہ کیا۔حضرت فاطمہ نے اس کو برتن سے ڈھک کرر کھ دیا اور حضور قلیقی کو اطلاع دی حضور تشریف لائے تو وہ برتن لینے گئیں دیکھا تو برتن گوشت اور روٹی ہے بھرا ہوا ہے آپ جیران ہوئیں کہ کھانا تھوڑا تھا مگر بڑھ گیا ہے۔آپ نے حضور قلیقی کے سامنے کھانا پیش کیا حضور قلیقی نے فرمایا یہ کہاں ہے آیا ؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ

هي من عندالله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ط

باللدى جانب سے ہاللہ جے جا ہے بے صابرزق دیتا ہے۔

بين كر حضور طليقة نے فرمايا

الحمد لله الذي جعلك يابنية شبيهة لسيدة النسابني اسرائيل (خصائص جلد ٢صفح ٥)

حمد ہےاس کوجس نے اے بیٹی تم کوسید ۃ النساء بنی اسرائیل (یعن حضرت مریم) کی مثل بنایا کیونکہ ان کو جب اللّٰدرزق دیتا تھا تو وہ بھی یہی کہتی تھیں ۔

## نعت شریف

ہے کلامِ الٰہی میں شمس والضحل تیرے چہرۂ نورفزا کی قتم قتم شب تار میں راز بیرتھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قتم

### شرح

قرآن مجید میں جو"والشہمس و صبحهاور"والصبحیٰ واقع ہیںان میں حضور آلیہ گاچر ہ اقد مراد ہے۔ لعنی اللہ تعالیٰ شمس اور ضیٰ ہر دونوں لفظوں ہے اپنے محبوب کریم ،رؤف ورجیم آلیہ کے چر ہُ نورانی کی تیم یا وفر مائی ہے۔ چنانچی تفسیر عزیزی پارہ ۳ صفحہ ۱۸۸ یہ عبارت ہم نے دوسرے مقام پر لکھی ہے۔سورہُ والشمس وضحہا میں تمس اور ضیٰ ہے مراد حضور آلیہ کے چرہُ اقد س مرادلیا ہے۔

اسی طرح سور ۂ واتضحیٰ میں ضحیٰ ہے حضور سرورِ عالم الطبیقی کا چہر ہ اقد س مراد ہے۔ کذا فی روح البیان جلد ۲ صفحہ ۱۳۳ وتفسیر عزیزی پارہ ۲۰۰۰ صفحہ ۲۱۷ تفسیر کبیر جلد ۸صفحہ ۹۹۔ بیعبارت ہم نے دوسرے مقام پر لکھے دی ہیں اور چہر ہُ اقدس کونور فزا فرمانا مبالغہٰ ہیں بلکہ حقیقت ہے۔ شعراء کرام نے اپنے کلام میں چہرہ پاک کونور فزا سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک شاعر نے

يون فرمايا

شش جهت روش زتاب روئے تو ترك وتاجيك وعرب هند دئے تو ماہ را مهر رخت نور وبها مهر راتنوير قلب توضيا

شش جہات آپ کے چبر ۂ اقدس کی چیک ہےروشن ہیں تر کی و ہندی وتا جیکی سب تیرے ہیں۔ جا نداور سورج کی روشی اور رونق آپ سے ہے سورج کی ضیاء آپ کے قلب سے روشن ملی ہے۔

اور''<mark>سسراجاً منیہ رک</mark>ا فمیر بھی اس وقت سیح ہوسکتی ہے کہ آپ نور بھی ہوں اور نور گر بھی۔ا حادیث سیحے میں آپ کے چہر ؤ اقد س کوسورج سے تعبیر کیا گیا۔

(۱)سیدناابو ہربرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں

مارايت شيئا احسن من رسول الله مَلْكِلْ كان الشمس تجرى في وجهه.

(رواه التر مذى مشكوة شريف صفحه ۵۱۸)

میں نے رسول اللہ علیقہ سے زیا دہ حسین کسی کونہیں دیکھا معلوم ہوتا کہ آپ تابیقہ کے چہرہ سے سورج طلوع ہور ہا ہے۔ اور پھر چہر وَاقدس سے حسی نور کے ظہور کی تصریح بھی ہے۔

(۲) سیرناامام حسن بن علی رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ابن ابی ہالہ رضی الله تعالی عنه سے حضور سرورِ عالم اللہ کے نورِ جمال کے اوصاف بیان کرنے کی درخواست کی تو فرمایا

فيه يتلاء لاتلا لاالقمر ليلة البدراجمع الوسائل للملا على القاري شارح.

(مشكوة جلداصفي ١٣٨٨مطبوعة مصر)

آپ کاچېر هٔ اقد س چو د مویں رات کی طرح چمکتا تھا۔

(۳) نہاریابن اثیر میں ہے کہ

انه عليه الصلواة والسلام كان اذا سرانه وجهه المراة التي ترى فيها صورالاشياء وكان الجدرتلائك وجهه اي يرى الجدر في وجهه عَلَيْهِ.

جب حضور طلیقہ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ شیشہ کی طرح ہوجا تا کہاس میں اشیاء کاعکس نظر آتا اور دیواریں آپ کے چہرۂ

اقدس کی نورانیت کی وجہ ہے روثن ہوجاتی۔ (زرقانی شریف علی المواہب)

ان کےعلاوہ اور بہت ہی احا دیث ہیں جنہیں فقیر نے اسی شرح میں حسب موقع درج کر دی ہیں۔

#### نائده

مصرعهُ ثانی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ''<mark>والیہ ل</mark>' میں تشم یا دفرمائی ہےاس کے متعلق بھی تفسیر روح البیان اور تفسیر عزیزی میں لکھا که ''والیہ لیے حضور سرورِ عالم الفیقی کی زلفیں مبارک مراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ایک ایک ہال مبارک پر جان و مال بلکہ دنیاو مافیہا قربان کر دینے کو تیار رہتے۔ چندا حادیث ملاحظہ ہوں۔ (۱) حضرت محمد بن سیرین تا بعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

قلت يعبيدة عندنا من شعر النبي مُلَالِكُ اجناه من قبل انس او من قبل اهل انس فقال لان تكون عندى شعرة منه احب الى من الدنيا ومافيها. ( بخارى شريف صفحه ١٠٩)

میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے ہاں حضور طابیقہ کے پچھ بال مبارک ہیں جوہمیں حضرت انس یا ان کے اہل سے ملے ہیں۔ مین کرحضرت عبیدہ نے فر مایا کے میرے نز دیک وہ دنیاو مافیہا ہے محبوب تر ہے۔ (۲) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں

رايت رسول الله مَلْنِكُ واخلاق يحلقه وطاف به اصحابه فمايريدون ان تقع شعرة الا في يدرجل . (مسلم شريف كتاب الفصائل جلد ٢صفحه ٢٥)

میں نے رسول اللہ علیہ ہے کو دیکھا کہ حجام آپ کے سر مبارک کی حجامت بنار ہا تھا اور آپ کے اصحاب آپ کے گر دحلقہ باندھے ہوئے تتے وہ یہی جا ہتے تھے کہ آپ کا جوبال بھی گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔

(۳) یہی حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور طابیقہ مزدلفہ ہے منی میں تشریف لائے اور جمر ة العقبہ پر کنگریاں ماریں پھر قربانی کر کے اپنی جگہ پرتشریف لائے تو

ثم دعا بالحلاق وناول الحلاق شقه الايمن وحلقه ثم دعا اباطلحة الانصاري فاعطاه ثم ناول الشق الاسير فقال اقسمه. (بخاري مسلم، مشكوة صفح٢٣١)

آپ نے حجام کو بلایا اوراپی دئنی طرف کے بال مبارک منڈوائے اور ابوطلحہ کو بلا کرعطا فرمائے کھرآپ نے اپنی بائیں طرف کے بال مبارک منڈوائے تو و ہ ابوطلحہ کوعنایت فرمائے کیان تمام بالوں کولوگوں میں تقسیم کریں۔

#### فائده

اس حدیث مبارک ہے معلوم ہوا کہ حضور سرورِ عالم آفیاتی نے تبر کات سے بر کات و فیوضات حاصل کا طریقہ سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام و تا بعین و تبع تا بعین وائمہ مجہد بن اور اولیا ء کاملین حضور سرورِ عالم آفیات کے ہرتبرک پر جان و مال اور آل واولا دقربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔

تفصيل د كيهيخ فقير كي كتاب "البركات في التبر كات"

تیرے خُلق کوحق نے عظیم کہا تیری خلق کوحق نے جمیل کیا کوئی چھ ساہوا ہے نہ ہو گاشہا تیرے خالق حسن وادا کی قشم

### حل لغات

خلق (نعمتیں) طبعی خصلت ،عا دت ،مروت اس کی جمع اخلاق آتی ہے اور بالفتح ظاہری شکل وصورت۔ یہاں پہلے سے پہلامعنی اور دوسرے سے دوسرامعنی مراد ہے یعنی اے محبوب الفیلی اللہ تعالی نے آپ کے خلق کو عظیم اور آپ کی شکل مبارک کوجمیل فرمایا ہے اور آپ جبیبا نہکوئی پیدا ہوااور نہ ہوگا اور نہ ہوسکتا ہے۔

### شرح

مصرعہ اول میں حق تعالیٰ کا آپ کے خلق کوعظیم اور آپ کی صورت مبار کہ کوجمیل کہنا مندرجہ ذیل دو آیتوں کی طرف اشارہ ہے۔

(۱)وانک لعلي خلق عظيم.

(٢)ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.

آیت میں جملہ مفسرین متفق ہیں کہ بیہ خطاب صرف حضور طابعہ سے مخصوص ہے اور صرف آپ ہی اس کے مصداق ہیں۔آپ کے سوا" محلق عظیم" کااطلاق ہوگاتو مجازاً۔اس کی تفسیر ہم آئندہ صفحات پرعرض کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں بھی "الانسان" ہے بعض مفسرین نے حضور طابعہ کی ذات یا کے مرادلی ہے۔

## تفسير خلق عظيم

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن ہشام بن عامر نے جب حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور سرورِ عالم الفیلیہ کے خلق کی بابت دریافت کیا تو حضرت صدیقہ نے جواب میں فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ؟ حضرت سعد نے جواب دیا کہ ہاں۔ بین کر حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ نبی کریم الفیلیہ کاخلق قرآن تھا۔ (رواہ مسلم)

#### فائده

سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصدیہ ہے کہ قرآن کریم میں جس قدر محامدا خلاق مذکور ہیں وہ سب حضور طلط اللہ کی ذاتِ اقدس میں پائے جاتے تھے۔غرض دیگر کمالات کی محاس اخلاق میں بھی آپ کا مرتبہتما مخلوق یہاں تک کہ انبیائے علیہم التسلیمات سے بڑھا ہوا ہے۔کسی نے کیاخوب فرمایا ہے

آنچه نباز ند زان دلبران

جمله ترا هست وزيادت بران

#### نكته

اللہ تعالیٰ نے آپ کے خُلق کوعظیم کہا خلق پر تنوین تضخیم بھی خودعظمت کے لئے کافی تھی لیکن اس کی صفت عظیم کا اضا فہ عظمت کی رفعت پر دلالت کرتی ہے پھرآپ کی سیرت یعنی خلق عظیم فر مایا اور ادھر دنیا کے لئے فر مایا

## قل متاع الدنيا قليل

دنیا کی متاع ایک معمولی اور بہت ہی تھوڑی شے ہے۔ متاع دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں قلیل سہی لیکن ہم اس کے بھی اندازہ سے عاجز ہیں کہ کہاں سے کہاں تک اور جب سے شروع ہوئی نامعلوم کب ختم ہواندریں فاصلہاس کی متاع برِغور فرمائیں تو یقین ہوجائے

> خدا و مصطفیٰ کی کنہ میں ادراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کو خدا جانے

> > سيدناامام ابوصيري رحمة الله تعالى عليه نے فرمايا

فاق النبين في خلق وفي خلق

ولم يدانوه في علم ولا كرم

حضورطالیہ حسن صورت وحسن سیرت میں جملہ انبیاء علیہم السلام پرِ فائق ہیں کوئی بھی پیغیمرعلیہ السلام آپ کے مرتبہ معرفت وسخاوت تک نہیں پہنچا۔

امام احمد رضار حمة الله تعالى عليه نے ان بزرگوں کے طویل مضمون کوا بک مصرعه میں بیان فر مادیا اسے کہتے ہیں دریا در کوزہ کہ حضور سرورِ عالم اللیقی سے کمالات معنوی کوخلق عظیم اور کمالات صوری کوخلق جمیل میں بیان فر ما دیا۔اس مضمون کوا مام بوصیری رحمة الله تعالی علیه نے یوں ادا فر مایا

### فهو الذي تم معناه وصورته

## اصطفاه حبيباً بارى النسم

## منزه عن شريك في محاسنه

## فجوهر الحسن فيه غير منقسم

آپوہ ہیں کہ جن کی سیر ۃ وصورت کامل ہے تب خالق کا ئنات نے آپ کوا پنا حبیب منتخب فر مایا آپا پی خوبیوں میں شریک سے پاک ہیں پس آپ کا جو ہرحسن تقسیم نہیں ہوسکتا۔

## قر آن واصف ھے صورتِ رسول کا

اس سے بڑھ کرشانِ اقدس کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں حضوطالیہ کے ہرعضومبارک کاذکر کیا ہے جس سے حق جل وعلا کی کمالِ محبت وعنابت یا ئی جاتی ہے۔

# آپ کی خلق (بالغ ج

تخلیق یعنی پیدائش کواللہ تعالی نے جمیل فرمایا مثلاً آپ شکم ما در میں تھے تو والدہ ماجدہ کو گرانی و تکایف نہیں ہوئی۔
آپ ناف ہر بیدہ پیدا ہوئے یعنی دوسر ہے بچوں کی طرح آپ کی پرورش رحم ما در میں خونِ چیف سے نہیں کی گئی بلکہ نور کی خوراک سے آپ کی پرورش رحم یا در میں خون چوں کی خوراک سے آپ کی پرورش پائی۔ حضرت آمنہ والدہ ماجدہ فرماتی ہیں آپ صاف سھرے پیدا ہوئے دوسر ہے بچوں کی طرح خون آلودنہیں تھے آپ سے اس وقت نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات نظر آنے گئے۔ ایوانِ کسر کی کے چودہ کرنے گئا، بحرساوا کنگرے گرگے ، آتش کدہ فارس سر دہو گیا جو ہزار سال سے روشن تھا، بت اوند سے منہ کرگئے ، کعبہ وجد کرنے لگا، بحرساوا خشک ہوگیا ،ساوہ جاری ہوگیا۔

## دريا در كوزه

مذکورہ بالا تو جیہ ہے احسن میہ ہے کہ یہاں خلق (ہائنچ) ہے مراد آپ کی بشری صورت مراد ہے اس کئے کہ خلق (ہائشم) ہے سیرت پاک مراد ہے تو خلق (ہائنچ) ہے صورۃ پاک مراد ہو تقابل کا تقاضا یہی ہے۔اسی کوسیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے

واجمل منک لم ترقط عینی
واحسن منک لم تلدالنساء
خلقت مبراً من کل عیب
کانک قد خلقت کماتشاء

آپ ہے جمیل تر کسی آنکھ نے نہیں ویکھااور آپ ہے حسین تر کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے منز ہ اور پاک ہیں آپ گویاویسے پیدا ہوئے جیسے آپ جا ہتے تھے۔

قلب مبارک

ماكذب الفواده اراى . (سورهُ بْحُم، ركوعًا)

دل نے جھوٹ نہ کہا جود یکھا۔

نزل به الروح الامين على قلبك (سورهُ شعراء،ركوع ١١)

ا ہےروح الامین لے کرائز اتمہارے دل پر۔

زبان مبارک

وماينطق عن الهوى. (سورة بجم)

اوروہ کوئی بات اپنی خواہش ہے ہیں کرتے۔

فانما يسونه بلسانك (سورة دخان، ركوع)

تو ہم نے اس قرآن کوتمہاری زبان میں آسان کیا۔

چشم مبارک

مازاغ البصر وماطغي. (سورهُ بُحم،ركوعًا)

آ نکھ نہ کسی کی طرف چھری نہ حد سے بڑھی۔

چھرہ مبارک

قدنرى تقلب وجهك في السماء .(سور هُلِقر ه،ركوع ١٤)

ہم دیکھرے ہیں بار بارتمہارا آسان کی طرف منہ کرنا۔

هاته مبارک اور گردن مبارک

والاتجعل يدك مغلولة الى عنقك البورة بني اسرائيل، ركوع ٣)

اورا پناہاتھا پی گر دن سے بندھاہوا ندر کھ۔

سینهٔ مبارک اور پشت مبارک

الم نشوح لک صدر کھووضعنا عنک وزر کللذی انقض ظهر کھ (پاره ٣٠٠،سورة الم شرح)

کیا ہم نے تمہاراسینہ کشادہ نہ کیااورتم پر سے تمہاراوہ بو جھا تارلیا جس نے تمہاری پیٹھ تو ڑی تھی۔ ہماراعقیدہ ہے کہ کمالِ خلق کی طرح کمالِ خلقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو حضور والیقیقی ہی مثل پیدانہیں کیااور نہ کرے گا۔

> لم یخلق الرحمن مثل محمد ابداً و علمی انه لایخلق. (حیوة الحیوان جلداصفی ۳۲) نہیں پیدا کیااللہ نے مثل محمد کا بھی اور مجھے علم ہے کہ وہ نہ پیدا کرے گا۔

### انتياه

جن حضرات نے حضور اللہ کے اوسا ف کے بیان کیا ہے۔ انہوں نے اگر چہ حضور اللہ کے کا وصاف کے بیان میں حسب طافت بشری ابلغ انواع بلاغت اورا کمل قوانین فصاحت سے کام لیا ہے گرغایت جسے وہ پہنچے ہیں یہی ہے کہ انہوں نے حضور اللہ کی صفات کی صرف ایک جھلک کا دراک کیا ہے اور حقیقت وصف کے ادراک سے عاجزرہ گئے ہیں۔ خلاصہ بیے کہ وہ صورت وصف کو پیش کر سکے ہیں نہ حقیقت وصف کو کیونکہ حقیقت وصف حضور اللہ کے وعالت بیچوں کے سواکوئی نہیں بیا تھا۔ جانتا۔ چنانچے امام بوصری ہمزید میں فرماتے ہیں

انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء.

انہوں نے صرف صورت دکھائی ہے تیری صفات کی لوگوں کوجیسا پانی صورت دکھا دیتا ہے ستاروں کی۔

ملاعلی قاری جمع الوسائل میں اور امام قرطبی رحمہما اللہ تعالیٰ نے کتاب الصلوٰۃ میں کسی عارف کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیقہ کا کامل حسن ہمارے لئے ظاہر نہیں ہوا کیونکہ اگر ظاہر ہوجا تا تو ہماری آئکھیں آپ کے دیدار کی تاب نہ لاسکتیں۔ یہی مضمون جواہرالبحار جلد ۲ صفحہ ۵ میں ہے کہ

لم يظهر لنا تمام حسنه عَلَيْكُ لانه لو ظهر لنا تمام حسنه لما اطاقت عينا رويته.

حضور طلقه کاتمام حسن و جمال ظاهر نه موااگرتمام حسن ظاهر موجا تا تو جماری آنکھیں آپ کا دیدار نه کریا تیں۔

حضرت خواجه غلام رحمة الله تعالى عليه كے پيرومرشداور بردارا كبرمولا نامحد فخرجهان رحمة الله تعالى عليه نے كياخوب

فرما

یے پردہ گر آمدی بروں وہ اگرجلوہ کریں کون تماشائی ہو باپردہ چوں آمدی شورے قیامت شد بیا اک جھلک و کیھنے کی تابنہیں عالم کو

یہی وجہ ہے کہ جملہ کا ئنا**ت ل**ل کربھی آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرے تو بھی آپ کے حسن و جمال کا ایک ہا ب

بھی ختم ہونے کونہ آئے۔

تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے حقیقت رہے کہ حضور نبی کریم اللیقہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ آپ کی شان کوکوئی بیان نہیں کر سکتاا ہی لئے تو کسی عاشق نے کیا خوب کہاہے

لايمكن الثناء كماكان حقه

بعداز خدا بزرگ توئي قصه مختصر

یعنی حضور طلیقہ کی تعریف کا کوئی حق ادانہیں کرسکتا۔ مختصر بات سے ہے کہ خدا کے بعدا گر کوئی عزت و ہزرگی والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے۔

اسموضوع برفقير كى ايك تصنيف ب" لايمكن الشناء "اسكاايك حواله يهال درج كياجا تا بــــ

اعلم ان مدحه عُلَيْكُ لم يتعاطه فحول الشعراء المتقدمين لان كمالاته عُلَيْكُ لاتحصى وشمانًا لاتستقصى فالما دحون لجنابه العلى والواصفون لكماله الجلى مقصرون عما هنالك قاصرون عن اواء ذالك كيف وقد وصفه الله في كتابه بمايبهر العقول ولا يستطاع اليه الوصول فلو بالغ الاولون والاخرون في احصاء مناقبه بعجز و من ضبط ماحباه مولاه من مواهبه ولقد احسن من قال ارى كل مدح في النبي مقصداً وان بالغ المثنى عليه وكثيرا اذالله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما قد جالوري فكل غلوفي حقه تقصير ولا يبلغ البليغ الا قليلا من كثير.

(حاشيهالباجوري على البرده مطبوعه مصر)

یقین کرلو کے حضور والی کے کہ رح کو بڑے بڑے متقد مین شعراء نہ پا سکے۔اس لئے حضور کے کمالات احصااور شار سے فزول بیں اور آپ کے شاکل تہد کو نہیں پہنچ سکتا تو حضور والیہ کی جناب عالی مدح کرنے والے اور کمال جلی کی وصف کرنے والے ان کی مدت کے شار سے عاجز بیں اور ان کی اواسے قاصر بیں۔ یہ کیسے قاصر نہ ہوں حالا نکہ اللہ تعالی نے اپنی کتابوں میں حضور والیہ کی ایسی تعریف کی ہے کہ عقول پہ عالب ہے اور اس تک پہنچنے کی طافت نہیں۔ پس اگر سب اسکے اور پچھلے مل جل کرم بالغہ کریں تو ان فضائل و کمالات کے ضبط کرنے سے عاجز ہوئے جومولا کریم نے حضور کوعطا فرمائے کسی نے کیا خوب کہا ہے میں ہرمدح کو نبی کی شان میں کم و یکھا ہوں اگر چے تعریف کرنے والا مبالغہ کرے اور اکثریمان کرے۔اس لئے کہ

اللہ تعالیٰ نے حضور طلبتہ کی ثناء کی ہےا ہیے کلمات ہے جس کے حضوراہل تصفو مخلوق کی تعریف کس شار میں لہذا بیفلو حضور کے حق میں تقصیر ہےاور بلیغ تو کثیر ہے صرف قلیل تک۔

## تبصره أويسى غفرله

حضورسرورِ عالم ﷺ کے کمالات واوصا ف خارج از امکان کی دلیل آپ کانا م نا می ہی سرتا پاتعریف ،ثناءاور کمال ہی کمال ہے۔آپ کی خوبیوں کاا حاط تحریر میں لا ناکس کے بس میں ہے۔ﷺ سعدی علیہ الرحمة نے کیا خوب فر مایا ہے

اے برتراز خیال وقیاس و گمان ودھم

وزهر چه گفته ايم شنيده ايم وخوانده ايم

دقتر تمام گشت و بپابان رسید عمر

ماهم چنان در اول وصف تومانده ايم

اےوہ ذات ِگرا می آپ کاخیال وقیاس اور گمان ووہم ہے برتر ہیں اس سے کہ جو پچھ ہم نے کہاوہ سنا اور پڑھا ہوا ہے۔ وفتر تمام ہو گئے اور عمریں انتہا کو پہنچیں لیکن ہم اسی طرح آپ کی پہلی وصف بیان کرنے میں مصروف ہیں۔

> وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام وبقا کی قتم

### شرج

حضور نبی پاک اللی کے وجواللہ تعالی نے مرتبہ بخشا ہے نہ پہلے کسی کوملانہ بعد کوتا قیامت کسی کو ملے گا۔اس لئے کہ قرآن مجید نے اے شاہ (ﷺ) آپ کے شہر مبارک اور آپ کے کلام اور آپ کی عمریاک کی شم کھائی ہے۔

## قرآن اور قسم

قر آن مجید میں اللہ تعالی نے آپ کی متعد دفتهمیں یا دفر مائی ہیں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بطورِ نمونہ صرف تین کا ذکر فر مایا ہے۔

## شھر کی قسم

قال الله تعالىٰ لااقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. (پاره ٣٠) محصاس شهر (مد) كاتم عن كدار محبوب العلمة تم اس مين تشريف فرما هو-

## کلام کی قسم

قال الله تعالىٰ وقيله يارب ان هو لاء قوم لايؤمنون . (باره ٢٥) محصر سول كاس كلام كاتم كرا مر مر راب بيلوگ ايمان نهيس لائے۔

### بقا کی قسم

قال الله تعالیٰ لعمر ک انهم لفی سکر تهم یعمهون (باره ۱۳) اے میرے حبیب طالعہ مجھے تیری جان کی شم بیرکا فراپنے نشے میں اندھے ہورہے ہیں۔ اور فرمایا

والعصر ان الانسان لفی خسرہ (پارہ ۳۰) قتم ہے حبیب کے زمانہ کی بیشک انسان گھائے میں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے یوں ادا فرمایا ہے والعصر ہے تیر سے زمان کی قتم والعمر ہے تیری جان کی قتم والبلد ہے تیرے مکاں کی قتم تیرے رہے کی جا کا کیا کہنا

#### 25

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کی تنم یا دفر مائی جن کاتعلق حضورسرورِ عالم اللّیافیہ کی ذات ہے ہے۔محدثین کرام فرماتے ہیں کیاگر چہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قتم یا دفر مائی ہے تو بھی اپنے محبوب کریم اللّیفیہ سے مضاف کر کے مثلاً فرمایا

## فلاوربك الخ

مجھے تیرے رب کی شم۔

#### فائده

امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے رہو بیت کی شم قرآن مجید میں سات مقامات پریاد فرمائی ہے ان میں سے پانچ میں تو خصوصیت سے حضور قلیلیہ کی طرف اضافت ہے اور باقی دو کو بھی بالواسطہ حضور قلیلیہ سے تعلق ہے اور ان سے بھی مقصد عظمت مصطفیٰ قلیلیہ ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النہوۃ جلدا صفحہ ۲۵ میں لکھا کہ

## نيز درذائقه محبت لذيذاست ودر حكم قسم باوست عِلَيْتُهُ

فوربك الرحمة بالمحارث كربى بهى محبت كذا نقه مين لذيذ باورحكماً المخضرت المنتق كالتم بـــ

قرآن کریم میں قتم کےعلاوہ بھی رب کی اضافت آنخضرت اللہ کی طرف بہت ہی زیادہ ہے اور اس میں دو کتے

يل-

(۱) کلام عرب میں بیقاعدہ مسلمہ ہے کہ مضاف کی معرفت مضاف الیہ ہے ہوتی ہے جب کہ وہ معرفہ ہو۔'' غلام زید' (زیدکا غلام) میں'' غلام'' کی معرفت'' زید'' ہی ہے ہوئی ہے ور نہ صرف'' غلام'' نکرہ ہے۔اس کی پہچان نہیں ہے بلا تشبیہ ربسو پر دوں میں تھا اسے کوئی پہچا نتا نہ تھا چونکہ اس کی معرفت کا سب سے بڑا وسیلہ اس کی ذات کا مظہر اتم حضرت جناب محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے زیا دہ آہے ہی کی طرف لفظ'' رب'' کی اضافت ہوئی۔

(۲) دوسرے بید کہ اضافت ہے بیہ ظاہر کرنامقصود ہے کہ خدا تعالی کوتمام جہانوں کارب ہے مگراپنے محبوب کریم آلیکی گئ خصوصی پرورش فرما تا ہےاور آپ پرخصوصی انعام وا کرام فرما تا ہے۔

# اعلیٰ حضرت اسلاف کے نقش قدم پر

لعمرک انهم لفی سکر تهم يعمهون(بارد۱۴)

اعلی حفرت کے ساتھ تمام مفسرین سلف "لسعمسر کمٹی ہتفق ہیں کہ بیاللہ تعالی کی طرف ہے آنخضرت اللیکی کی کی طرف ہے آ مدت زندگی کی تتم ہے۔

(۱)زرقانی جلد الصفحه ۲۳۱ میں ہے ابن قیم نے کہا ہے

لايعرف في السلف نزاع ان هذا قسم من الله بحيوة رسوله عليه الصلواة والسلام

یعن سلف میں کوئی خلاف نہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ اللہ کا کے کا زندگی کی تتم ہے۔

بیہ قی ،ابن ابی شیبہ،ابن جربراورابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہماراوی ہیں کہ حضور قلیلیٹھ کی زندگی کے سوااللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قشم نہیں یا دفر مائی۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا

### لعمرك

تیری عمر کی شم

تو آیۃ مذکورہ سےرو زِروشن کی طرح رسول الله الله الله کی رفعت اور برتری ثابت ہوئی۔ بعض "لــعــمـــ<mark>ر کتے ع</mark>زاد آپ کازمد لیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور الله کے زمدگی شم اُٹھائی اور اس ہے آپ کا جو دوسخا بھی مرادلیا گیا ہے یعنی

اے محبوب! آپ کے جودوسخا کی شم۔

اخفش نے "لعمر کے کاایک اور معن نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اس حق کی شم جو آپ کی امت پر ہے۔

#### نائده

اگرچہ "لعمو کے کئ تفاسیر مختلف ہیں لیکن صاحب روح البیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت فیصلہ فرماتے ہیں کہ "لعمو کے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم آلیکی کی حیات ِطیبہ کی شم کھائی ہے یہی قول مشہور ہے اور یہی جمہور کا فد جب ہے اس کئے اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت صدر الا فاصل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت کے خلاق الہی میں سے کوئی جان بارگا ہُ الہی میں آپ کی جان باک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی اور اللہ تعالیٰ نے کسی کی حیات کی تشم نہیں فرمائی میمر تنہ صرف حضور قابیہ ہی کا ہے۔

تیرا مند ناز ہے عرش ہریں تیرامحرم راز ہے روح الامین تو ہی سرور ہر دوسرا ہے شہا تیری مثل نہیں ہے خدا کی قتم

### حل لغات

مند ناز ، ناز کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھنے کی جگہ۔عرشِ ہریں ،عرشِ اعظم مے محرمِ راز ، راز دان ۔ روح الا مین ،حضر جبر مل علیہ السلام کالقب۔ سرور ،سر دار ،حاکم ، ہا دشاہ ۔مثل نہیں ،آپ کا ثانی نظیر کو ئی نہیں۔

### شرح

عرشِ اعظم آپ کامند ناز اور جبر میل علیہ السلام آپ کامحرم راز ہے آپ ہی دونوں جہانوں کے سر دار ہیں خدا کی قتم آپ کی مثل کوئی نہیں ہے۔

# عرش مسند ناز

حضور سرورِ عالم الصلیقہ کی مندعرشِ ناز کے متعلق فقیراسی شرح حدائق میں بہت کچھکھ چکا ہے۔ یہاں معراج کے بارے میں عرض کیاجا تا ہے۔

معراج شریف نبی کریم آلیے گا یک جلیل معجز ہ اور اللہ تعالیٰ کی عظم نعمت ہے اور اس سے حضور آلیا ہے گاوہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوقِ الٰہی میں آپ کے سواکسی کومیسر نہیں۔ نبوت کے بار ہویں سال سیدعا لم آلیا ہے معراج سے نوازے گئے مہینہ میں اختلاف ہے مگراشہر رہے کے کہ ستائیسویں رجب کومعراج ہوئی۔ مکہ مکر مہ سے حضور آلیا ہے کا بیت المقدس تک رات کے تھوڑے سے حصہ میں تشریف لے جانانص قرآنی ہے ثابت ہے اس کا منکر کا فر ہے اور آسانوں کی سیراور منازلِ قرب میں پہنچناا حادیث صحیحہ معتمدہ مشہور ہ ہے ثابت ہے جوحد تو اتر کے قریب پہنچے گئی ہیںاس کامنکر گمراہ ہے۔معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی یہی جمہور اہل اسلام کاعقیدہ ہے اور اصحابِ رسول طالعہ کی کثیر جماعتیںاورحضورطی کے اجلہاصحاب اسی کے معتقد ہیں ۔نصوص آیات وا حادیث ہے بھی یہی مستفا د ہے۔ تیرہ و ماغان ً فلیفہ کے او ہام فاسدہ محض باطل ہیں قدرتِ الٰہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہا یے محض بے حقیقت ہیں حضرت جبریل ِعلیہالسلام کابراق لےکر حاضر ہونا سیدعالم العظام و عابیت اکرام واحتر ام کے ساتھ سوار کرے لیے جانا بیت المقدس میں سید عالم الشابية كانبياء كى امامت فرمانا پھروہاں ہے سیرسموت كی طرف متوجہ ہونا جبریل امین كاہر ہر آسان كے دروازے تھلوانا ہر ہر آسان پر وہاں کےصاحب مقام انبیاء علیہم السلام کاشر فِ زیارت ہے مشر ف ہونا اور حضور طالقہ کی تکریم کرنا احتر ام بجالا ناتشر بف آوری کی مبارک با دیں دیناحضور طلیقہ کاایک آسان سے دوسرے آسان کی طرف سیر فرمانا و ہاں کے عجائب د کھنااور تمام مقربین کے نہایت منازل سدرۃ المنتہلی کو پہنچنا جہاں ہے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں ہے۔جبریل امین کاوہاںمعذرت کرکے رہ جانا پھر مقام قربِ خاص میں حضور قلیقہ کاتر قیاں فرمانا اوراس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کےتصور تک خلق کے اد ہا م وا فکار بھی پرواز ہے عاجز ہیں و ہاں موجود رحمت وکرم ہونا اورا نعا ماتِ الہیداور خصائص نغم سے سرفراز فرمایا جانا اورملکوت سموت وارض اوران سے افضل و برتر علوم یا نا اورامت کے لئے نمازیں فرض ہونا حضورة الله کاشفا عت فرمانا جنت و دوزخ کی سیریں اور پھرانی جگہ واپس تشریف لا نااوراس واقعہ کی خبریں دینا کفار کااس : برشورشیں مجانا اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور طابعہ ہے دریا فت کرنا حضور طلیقہ کا سب کچھ بتانا اور قافلوں کے جواحوال حضور طلیقہ نے بتائے قافلوں کے آنے بران کی تضدیق ہونا پیرتمام صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہے اور بکشر تا حادیث ان تمام امور کابیان اور ان کی تفاصیل سب سیر میں ہے۔

## عرش بریں پر جلوس

حضورغو شےاعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنه فر ماتے ہیں

واهل السنة يعتقدون ان الله يجلس رسوله ونبيه المختار على سائر رسله وانبيائه معه على العرش يوم القيامة. (غَيْمَة الطالبين صفى ١٤)

اہل سنت اس امر کااعتقا در کھتے ہیں کہاللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جوسار بے نبیوں میں برگزیدہ ہیں قیامت کے روز اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔

#### نائده

ہمارے رسول معظم میں ہیں ہیں ہیں ہے کہ قیامت کے ہولناک روز میں اللہ تعالیٰ آپ کوعرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا پھر کوئی ایساشخص جسے ایک معمولی سپا ہی بھی اپنے ساتھ بٹھانے پر آمادہ نہ ہو۔حضور قلیستی کی مما ثلت کا دم بھرنے لگیق کس قدرظلم ہے۔عرش کوقہ خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اسی عزیت وعظمت کے اظہار کے لئے پیدا کیا ہے۔خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ

> زہے عزت و اعتلاۓ محمد کہ ہے عرشِ حق زیر پاۓ محمد

## جبرئيل عليه السلام محرم راز

حضورسرورعا لم الصلة نے فر مایا

لى اربعة وزراء وزير اى في السماء ووزيراى في الارض واما وزيراى في السماء فجبريل وميكائيل ووزيراي في الارض ابوبكر وعمر. (مثكوة)

میرے چاروز پر ہیں دو آسانوں میں دو زمین پر آسان والے دووز پر جبریل و میکائیل ہیں اورز مین کے وزیر ابو بکر وعمر ہیں۔(رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

#### فائده

وزیر با دشاہ کا خادم بھی ہوتا ہے اور محرمِ راز بھی اسی لئے ہم جبر میل علیہ السلام کومحرم راز اور خادمِ در بار بھی مانتے ۔

## آغاز وحبى

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل میں سے خصے اس اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں جس شکل میں تو آسان پر ہوتا ہے۔ عرض کی کیا آپ برداشت کرسکیں گے آپ نے فرمایا ہاں جبریل نے عرض کی وہ صورت میں کس جگہ اختیار کروں آپ نے فرمایا ابطح میں۔ جبریل نے کہا میں وہاں نہیں ساسکتا آپ نے فرمایا ابطح میں۔ جبریل نے کہا میں وہاں نہیں ساسکتا آپ نے فرمایا میدانِ عرفات میں عرض کی وہاں بھی نہیں ساسکتا آپ نے فرمایا میدانِ عرفات میں عرض کی گئ وہاں بھی نہیں ساسکتا آپ نے فرمایا میدانِ عرفات میں عرض کی اس اس کی گئ میں میں اس کے فرمایا دیں اس امر کی میں کہ میں وہاں اپنی آسانی صورت میں ظاہر ہو سکوں چنا نچے حضو والیہ میں اس کے تو آپ نے جبریل امین کو دیکھا کہ مشرق ومغرب کا درمیانی حصد اس کے وجود سے بھرا ہوا ہے اس کا سرآسان میں اور قدم زمین پر امین کو دیکھا کہ مشرق ومغرب کا درمیانی حصد اس کے وجود سے بھرا ہوا ہے اس کا سرآسان میں اور قدم زمین پر

بیں۔(مظہری صفحہ ۲۱۰)

## نكاة مصطفى عيدوسام

حضور طلیقی فرماتے ہیں اسی اثناء میں جبکہ میں جار ہاتھا میں نے آسان سے ایک آواز سی ۔ میں نے اپنے سر کواُٹھا کر دیکھا تو مجھے وہی فرشتہ نظر آیا جوحراء میں میرے پاس آیا تھاوہ زمین و آسان کے درمیان ایک کری پر ببیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کرمرغوب ہوگیا میں وہاں سے واپس ہواپس میں نے گھر آکر کہا مجھے جا دراُڑھا دواس پر بی آیت نازل ہوئی۔ یا یہا المدٹر ہقم فانڈرہ ( بخاری شریف جلد اصفحہ ک

#### فائده

اس حدیث کی شرح میں علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

لم يره النبي عليه السلام في صورته التي خلق عليها غير مرتين.

نبی علیهالسلام نے نہیں دیکھاجبریل امین کواس صورت پر کہوہ بیدا کیا گیا ہے مگر دومر تنبہ۔ (عمدۃ القاری جلد اصفحہ ۲۹۱)

## خصوصيت مصطفى عليه وسلم

جبر میں امین حضور اللہ سے پاس تشریف لاتے تو حضرت دھیہ کلبی صحابی رسول کی شکل اختیار کر کے آتے اور اس طرح جب دوسر نبیوں اور رسولوں کے پاس آتے تو کسی نہیں انسان کی شکل میں آتے تھے۔ کسی پیغمبر کے پاس اصل شکل میں نہیں آئے اور نہ ہی کسی نبی نبی نبی ان کوآسانی شکل میں دیکھا بیصر ف سر کارِ دوعا لم اللے ہی کی خصوصیت ہے کہ آپ نے اس نوریوں کے سر دار کو دومر تنباصلی شکل میں دیکھا۔و یسے جبر میل امین آپ کے پاس چومیں ہزار مرتبہ تشریف لائے اور کیوں آئے اس کی وجہ مولا ناحسن رضار حمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ کھی ہے کہ

بے لقائے یاران کو چین آجاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر

## محرم راز جبرائيل عليه السلام

جب جبر مل علیہ السلام نے اسلام وایمان واحسان کاتسلی بخش جواب من پایا تو قیام قیامت کاسوال کر دیا اس کے جواب میں حضور سر ورعالم اللطاق کا ''مسال مسئول عندھا باعلم من الرسلناللگ و وسرے سے راز دانی کی بہتر دلیل ہے۔ اس لئے کہ حدیث ہذاکی اصل غرض وغایۃ تو تعلیم امت ہے جبیبا کہ حضور علیق نے صحابہ سے فرمایا کہ بیا آنے والے جبریل میں السلام تھے وان کے سوال پر قیامت پر تعلیماً آپ نے ندکورہ بالا جملہ بیان فرمایا تو جبریل علیہ السلام

اس پراصرار کے بجائےسوال کی نوعیت بدل دی کہ قیامت کے آنے سے پہلے کے آثار وعلامات پوچھنے لگ گئے کیونکہ راز یہی تھا کہ قیام قیامت کی تعیین کے متعلق جیسے تمہیں معلوم ہے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا اس لئے اس سے میں بڑھ کرزیا دہ کیا بتاؤں۔

## ازاله وهم

جملہ مذکورہ ہے بعض لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ حضور آلیا ہے کو تعین قیامِ قیامت کاعلم نہ تھا یہ جہالت ہے اس لئے حضور جیسے ضیح و بلیغ نے کلام کوطویل کیوں کیا حالا نکہ قاعدہ ہے

## خير الكلام ما قل ودل

بہتر وہی کلام ہے جو مختصراور جامع ہو

اگر حضور طلبته کونکم نه تھا (معاذاللہ) تو فر ماتے "لا اعلم" بہی مختفر جملہ ہے نه که طویل کلام "مسال مسئول عسله بااعلم من السائل"معلوم ہوا کہ علم کی نفی نہیں راز داری کااظہار تھاوہ یہی کہ جیسے عدم اظہار پرتم مامور ہو میں بھی۔ علاوہ ازیں اگر جبریل علیہ السلام کوراز داری مدنظر نہ تھی تو پھریہ کیوں عرض کیا کہ بھلا قیامت کی علامات تو بتاؤ نےور فرمائے کہ اگر جبریل علیہ السلام کوحضور طلبتہ کی لاعلمی سمجھ آگئی ہوتی تو پھر قیامت کی علامات کے سوال کا کیامعنی جوشے کسی

شے کو جا نتا نہیں آو اس سے پوچھنا عبث ہے۔مدینہ پاک و مکہ معظمہ کی علامات اس سے پوچھی جا ئیں گی جوحر مین طبیبین کی زیارت سے سرشار ہےاور جو بیچاراحر مین طبیبین کی زیارت نہیں کرسکااس سے علامات ِسوال کرنا بیوقو فی ہے۔علاوہ ازیں

ریارے سے را موسم مور بود ہوتیاں میں جائیا ہے۔ علما ئے اہل سنت متفق ہیں کہ صنور علیہ کے قیام سے قیام کی تعین کاعلم تھا تفصیل دیکھئے فقیر کارسالہ ''بررہ السساعة

علم الساعة"

## نوط

بیمجرم رازی بعض امور کے متعلق ہے در نہ جہاں حضور طابیقی کے علم کی پرواز ہے و ہاں تک جبر ئیل علیہ السلام کولاعلمی کے سوا جارہ نہیں ۔حضر ت علامہ حقی حنفی رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں

روى فى الاخبار ان جبريل عليه السلام لما نزل بقوله تعالىٰ كهيعص فلما قال كان قال النبى مَلْكِلْهُ فقال ها فقال علمت فقال علمت فقال علمت فقال جبريل فقال علمت فقال علمت فقال جبريل علمة علمة السلام كيف علمت مالم اعلم. (روح البيان جلداصفي ٢٠٠)

جبر مل علیہ السلام جب تھیعص لائے تو کہا کاف نبی کریم طابقہ نے فرمایا میں نے جان لیا اس کے بعد عرض کی ھا آپ نے

فرمایا میں نے جان لیا تو آپ نے فرمایا میں نے جان لیا عین آپ نے فرمایا میں نے جان لیا۔اس کے بعد عرض کی صاد آپ نے فرمایا جان لیا اس پر جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ نے کیسے جان لیا جو مجھے معلوم نہیں جبریل کے پر جس مقام پر جل اس کی حقیقوں کے شاسا شہیں ہو

#### نتمه

جبر مل علیہالسلام تو ہوئے محرم رازان کے علاوہ دیگر ملائکہ بھی ملازم سر کار ہیں۔ (ﷺ) (۱) حضرت حلیمہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنها فر ماتی ہیں کہ

كان مهده عليه السلام يتحرك بتحريك الملائكة إوابر الحارجلد اصفحاا)

آپ کا حجولا ملا نکہ جھلا یا کرتے۔

(۲) جب حضور سرورِ عالم الطبيعة كاعمر مبارك سات سال كى ہوئى تو آپ كے دا داحضرت عبدالمطلب رضى اللہ تعالى عنه كى وفات ہوگئ اس كے بعد ابوطالب كفيل ہوئى اس وقت اللہ تعالى نے اسرافیل علیه السلام كوحكم فرمایا كہ وہ حضور الليعة كى خدمت میں رہاكریں۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام گیارہ سال كى عمر تك آپ كى خدمت میں موجو در ہے لیكن انہوں نے ایئے آپ كوظا ہزمیں كیا۔ (سفرالسعا دیت صفحہ ۵)

(٣) وورد انه كان يحفظه عَلَيْكِ سبعون الف ملك لايقار قونه في نوم و لا يقظة . (جوابرالبحارجلد٣صفي٦١)

اور رہ بات حدیث میں وار د ہے کہ ستر ہزار فرشتے ہروقت نینداور بیداری میں آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد

(۴) آپ ایک جہاں بھی تشریف لے جاتے ملائکہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے آپ اپنے صحابہ سے فرماتے کتم آگے نکل چلومیر سے پیچھے نہ چلو کے میر سے جیچے تو ملائکہ کرام چلتے ہیں۔ (جوا ہرالہجار جلد ۲ صفحہ ۱۲، سیر سے حلبیہ جلد ۲ صفحہ ۲۷۸)
(۵) بدر کے میدان میں جب غازیوں کو پیتہ چلا کے زائن جابرمجار بی شرکین مکہ کی امدا دکے لئے ایک بھاری لشکر لے کر آر ہا ہے تو مسلما نوں کو پریشانی ہوئی کہ پہلے ہی کفار مسلما نوں سے تین گنا زیادہ ہیں اب ان کو مزید کمک پہنچ رہی ہے۔ اب کیا ہوگا تب حضور چاہئے نے فرمایا اے مجاہد و تھجرا و نہیں تمہاری کمک آسان سے آر ہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشا د فرما تا ہے

## اذ تقول للمومنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلثة الاف من الملائكة منزلين.

جب اے محبوبتم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تہ ہیں میرکا فی نہیں کہ تمہار ارب تمہاری مد دکرے تین ہزار فرشتے اتارکر۔
(۲) حضرت علی سے روایت ہے کہ جب میں قلیب بدر کے پاس تھا ایک ایسی ہوا آئی کہ میں نے اس کی مثل نہ دیکھی بعد از ال دوسری تند ہوا آئی جو پہلی دونوں سے زیادہ سخت بعد از ال دوسری تند ہوا آئی جو پہلی دونوں سے زیادہ سخت تھی جو پہلی ہواتھی وہ جریل امین تھے جو ایک ہزار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حضور طبط کے کہ اگر آئے تھے دوسری ہوا حضرت میکائیل تھے جو ایک ہزار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک ہزار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک ہزار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک ہزار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک ہزار فرشتے لے کر

یہی عرض ہے خالق ارض وساوہ رسول ہیں تیرے میں بندہ تیرا مجھے اُن کے جوار میں وے وہ جگہ کہ ہے خلد کوجس کی صفا کی قشم

### حل لغات

عرض ،گزارش ، التجا ، التماس ( خالق ارض وسا ) زمین و آسان کا پیدا کرنے والا ۔ جوار ( بفتح الجیم ) ہمسائیگی ، پڑوس \_خلد ( بضم الخاء) جنت \_صفا ( بفتح الصاد ) یا کیزگی \_

### شرح

اےز مین وآسان کے خالق و ما لک تیری ہارگاہ میں میری بیگز ارش ہے کے میرے آقادمولی ایک تیرے رسول ہیں اور میں تیرابندہ ہوں مجھےان کے پڑوس میں ایسی جگہءنایت فرما کہ جنت کوجس کی پاکیزگی کی قشم دی گئی ہے۔

# درس قرب محبوب عليه وسلم

اس شعر میں امام احمد رضا قدس سرہ نے عشاقِ مصطفیٰ طابقہ کو قربِ مجبوب کریم طابقہ کا درس دیا ہے کہ اسی تمنا اور آرز وکوا تنابر طاؤ کہ جوارِ حبیب طابقہ یعنی البقیع المبارک میں دفن نصیب ہوجائے اگر چہ بظا ہرتم مدینہ پاک میں مدفون نہیں ہوسکو گے تب بھی تمہاری لاش کوتمہارے مرنے کے بعد جنت البقیع ہی نصیب ہوگی۔

#### فائده

وہ تو ہواموت کے بعد کا قرب یہاں وہ قربِ حضوری مرا دہے جوعشا قِ مصطفیٰ عَلِیکی کھی کو نصیب ہوتا ہے مثلاً کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

ول کے آئینہ میں ہے تصویر یار

ذرا سی گردن جھکائی دیکھ لی

توہی بندوں پہرتا ہے لطف وعطا ہے تجھی پہروستجھی سے دعا مجھے جلو ہ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز وعلا کی قشم

### حل لغات

لطف،عنایت ،مهر بانی ،نرمی \_عطاء، بخشش ، و جودوسخا \_بھروسہ ،آسرا ،سہارا ،اعتما د ( دعاء)التجا ، درخوا ست \_جلوہ ، نظارہ ، ججل ، جیک \_عز وعلا ، بزرگی و بلندی \_

## شرح

یاالہالعالمین تواپنے بندوں پرمہر ہانی وسخاوت فر ما تا ہے میرا بھر وستحجی پر ہےاور بچھ سے طالب دعا ہوں تحجے اپن عزت وجلال و بلندی کی شم مجھے اپنے حبیب رسول کریم اللے کی زیارت باسعادت سے مشر ف فر ما کہ میں ان کے روئے منور کے دیار سے سیراب ہوسکوں۔

## زیارتِ حبیب کا نسخه

اس شعر میں امام احمد رضا قدس سرہ نے دیدارِ مصطفیٰ عشاق کونسخہ کیمیا بتایا ہے وہ یہی ہے اس کی آرز و میں مرینا اور اس میں جینا

یہ ایسا قیمتی نسخہ ہے کہ بے شارعشاق کو دیدارِ حبیب علیہ فیسب ہوا۔ بعض خوش قسمتوں کوخوابوں میں اور بعض سعا دت مندوں کو بیداری میں انہی میں خو دا مام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ بھی ہیں جنہیں نہصرف خوابوں میں بلکہ بیداری میں بھی بیشرف نصیب ہوا جیسا کیشرح ہذا میں فقیر ککھ چکا ہے جن خوش نصیبوں کوزیارت نصیب ہوئی اس کی تفصیل فقیر کی تصنیف ''زائزین رسول''میں ہے۔

مرے کر چہ گناہ ہیں حد سے سوا مگران سے امید ہے تجھ سے رجا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم ہیں تیری عطا کی قشم

### حل لغات

حد ہے سوا، بے حد، بہت زیادہ (رجاء) بالفتح مصدر۔امید،آرز و،تمنا۔

### شرح

میرے گناہ اگر چہ غیرمحدود ہیں مگرسر کارِ دوعا کم افضافہ ہے اُمیداوراے رب العالمین تجھے ہے آرز واور تمنا ہے کیونکہ تو ارحم الراحمین ہےاورسر کار کا کرم میرا معاون و گواہ ہے تیری عنایات کی شم تو تخی ہے وہ کریم ہیں۔کسی نے کیاخوب کہا ہے تو کریمی ورسول تو کریم

صدشکر که هستیم میان دو کریم

یعنی خدایا تو بھی کریم اور تیرارسول بھی کریم ہے خدا کاسوبارشکر ہے کہ ہم دوکر یموں کے درمیان ہیں۔

### درس نجات

اس شعر میں امام اہل سنت قدس سرہ نے اہل اسلام کونجات اخروی کادرس دیا ہے کہ علم کلام کامشہور مقولہ الایمان بین النحوف والرجاء

ایمان خوف در جاء کے درمیان ہے۔

لیکن مخققین فرماتے ہیں کہانسان اپنے او پر رجاء کوغالب رکھے بالحضوص مرض الموت ہے۔

### قدسى حديث شريف

بخاری شریف میں ہے

انا عند ظن عبدی لی

قرآن مجيد

(١) لاتيئسو ا من روح الله. (بإر١٣٥)

الله تعالی کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

(٢)لاتقنطوا من رحمة الله . (ياره٢٢)

اللّٰد تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

(۳)ان رحمتي وسعت کل شئي

بیشک میری رحمت ہرشے کودا سع ہے۔

یہی کہتی ہے بلبل ہائے جناں کے رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں وا صف شا ہُ ہدی مجھے شوخی طبع رضا کی قشم

#### حل لغات

باغ جناں، جنت کے ہاغ ۔ سحر بیان، جادو بیان، ضیح مو بیان والا۔ واصف ،تعریف کرنے والا۔ شا ہُ ہد کی ،سید ھی راہ دکھانے والا ۔ شوخی طبع ،زندہ دلی ، بے ہا کی۔

### شرح

جنتی باغوں کی بلبل میہ ہتی ہے کہ احمد رضا جیسا کوئی جادو بیا نہیں ہے۔شہنشاہ ہدایت طلیقہ کی نعتیں کہنے ،تعریفیں کرنے والا ہندوستان میں اس جیسا کوئی نہیں بیدا ہوا مجھے رضا کی شوخ طبیعت اور زندہ دلی کی قتم ہے۔

## تحديث نعمت

یہ تعربطورِتحدیث نعمت فرمایا اور خوب فرمایا دورِ حاضرہ میں اگر چہ کسی کو تعصب آڑے نہ آئے تو تصیدہ ہر دہ شریف کے بعد خطۂ ہندو پاک بلکہ دوسرے ان مما لک میں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے کلامِ رضا بالخصوص سلام'' مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لا کھوں سلام'' کی دھوم ہے کہ ہرگلی کو چہاور ہر لمحہ یہ گونج اپنے پرائے سب سنتے ہیں بلکہ آپ کے معاندین اور حاسدین آپ کا تعارف کراتے ہیں تو بھی آپ کے اسی پر کشش سلام و کلام ہے۔

اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بلبل ہاغ جناں کا حوالہ دے کراعدائے رضا کوجیرت میں ڈال دیا کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ جنت میں بھی امام احمد رضا ہریلوی قدس سرہ کے سحر بیانی کے چر ہے ہیں اس کی شہادت تو وہی دے سکتے ہیں جنہیں ہاغے جناں میں گھومنا پھر نا نصیب ہے البتہ ہم دنیا میں رہنے والوں کواس دعویٰ کا یقین یوں ہے کہ اہل دنیا کا بچہ بچہ مان گیا کے

# رضا کی طرح کوئی سحربیاں نہیں ہے ہندمیں

بلکہ وہ اعدائے دین جنہیں آپ کانا م لینا گوارا نہ تھاوہ بھی آپ کی تحربیانی ہموٹر کلامی نشر ہو یانظم کے نہ صرف قائل بلکہ مداح نظر آتے ہیں۔چند خمونے ملاحظہ ہوں

## کوثر نیازی

ایک و قت تھا کہ بیصا حب امام احمد رضا فاضل ہریلوی قدس مرہ کوصر ف واعظ کالفظ لکھ کرآپ پرایک گونہ طعن وشنیع کی کیونکہ دو رِ حاضرہ کے عرف میں عمو ماً واعظ جاہل یا تم از تم قلیل المعلو مات ہوتے ہیں لیکن جب امام احمد رضا فاضل ہریلوی قدس سرہ کے علمی کمالات کی طرف حضرت علامہ سید ریاست علی (رحمۃ اللہ تعالی علیہ) نے نہ صرف متوجہ کیا بلکہ آپ کی تصانیف جلیلہ میں سے چند کتابیں مطالعہ کے لئے دیں تو پھروہی نیازی صاحب تھے کہ اعلیٰ پر ایک مقالہ لکھا جس میں اعلیٰ حضرت کوایک جامع کمالات شخصیت ثابت کیا اس کا مقالہ اتنا مقبول ہوا کہ تقریباً ہرسنی ہریلوی مکتب فکرنے اس مقالے ے اندازہ لگایا کہاب کوژنیازی کے دل کے پر دےاُٹھ گئے ہیں بلکہا خبارات شاہد ہیں کہاس کے مداح لوگ صاف کہنے لگ گئے تھے کہا بکوژنیازی کے اطوار پچھاور ہیں (اگر چہ معمولی پچک آئی ہوگی لیمن رہاتو وہی جواسے مودودی سےملا)

### مقاله نيازي

مقالہ نیازی کاعنوان ہے'' ایک ہمہ جہت شخصیت' اس کے آغاز میں لکھا۔اُر دوزبان میں جب بھی'' آل حضرت'' کالفظ استعال ''کالفظ استعال ہوا ہے تو اس سے سر کافتھی مرتبت کا وجو دبا وجو دز بن میں آجا تا ہے اور جب'' اعلی حضرت''کالفظ استعال کیا جاتا ہے تو اس سے سر کار کے ایک غلام'' احمد رضا خان ہریلوی''کے نام سامنے آجا تا ہے۔ دیکھا جائے تو بیہ مقام احمد رضا خان کو ان کے مانے والوں کی خوش عقیدگی ہے نہیں بیان کے فنا فی الرسول اور ایک ہمہ جہت شخصیت ہونے کا فیضا ن ہے۔ برصغیر میں یوں تو کئی جامع الصفات شخصیات گزری ہیں مگر جب ایک غیر جانبدار مبصران سب کا جائزہ لیتا ہے تو جیسی ہمہ جہت موصوف شخصیت امام رضا کی نظر آتی ہے دیے کوئی نظر نہیں آتی۔

کون ساعلم تھا جس پر انہیں دسترس نہ تھی۔تفسیر ، حدیث ، فقہ ، ہندسہ ، ریاضی ، سائنس ، فلسفہ ، علم ہیئت ، جفر ، طبیعات ، کیمیا ، اقتصادیات ، ارضیات ، طب ، جغرافیہ ، تاریخ ، سیاسیات ، علم مناظرہ ، منطق ، جبر و مقابلہ ، نحو ، صرف ، علم معانی ، علم میان ، علم صائع ، علم بدائع ، قرات ، نجو ید ، نصوف ، سلوک ، لغت ، شاعری ، ادب ، خط نشخ ، خط نستعلق ۔ ان کے سوائح نگاروں نے ساٹھ کے قریب علم گنوائے ہیں جن میں انہیں مہارت تا مہ حاصل تھی ۔ وہ بیک وقت ایک عظیم ادیب بھی تھے اور خطیب بھی ، مناظر بھی تھے اور مشکم بھی ، محدث بھی تھے اور مفسر بھی ، فقیمہ بھی تھے اور سیاستدان بھی اور جب وہ تحدیث نمیت کے طور پر کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے اور اس لفظ ' ' میں کلام کی بھی شاخیں شامل ہیں کہ

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

امام احمد رضا قدس سرہ کے ماننے والوں نے تو جو پچھ لکھااور کہاان کا حق تھالیکن آپ کے مخالفین نے آپ کے کمالات کوسراہا۔

الفضل ما شهدت به الاعداء

اور

خوشتر آن باشد که سردلبران گفته آید درحدیث دیگران

# (۱)مولوی شبلی نعمانی صاحب اعظم گڑھی مصنف سیرت النبی

مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی جوا پنے عقائد میں سخت ہی متشد د ہیں مگراس کے باو جود مولا ناصا حب کاعلمی شخراس قدر بلند درجہ کا ہے کہاس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خال صاحب کے سامنے پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔اس احفر (شیلی) نے بھی آپ کی متعدد کتا ہیں دیکھی ہیں جس میں احکام شریعت اور دیگر کتا ہیں بھی دیکھی ہیں اور نیز یہ کہمولا ناصاحب کی زیر سر پرستی ایک ماہوار رسالہ الرضا ہریلی سے نکلتا ہے جس کی چند قسطیں بغور وخوض دیکھی ہیں جس میں بلندیا یہ مضامین شائع ہوتے ہیں۔ (رسالہ الندوہ صفحہ کے ا، اکتوبر سمالی)

## (۲)سید سلیمان ندوی

اس احقر نے جناب مولا نا احمد رضا خال صاحب بریلوی کی چند کتابیں دیکھیں تو میری آئکھیں خیرہ کی خیرہ رہ گئیں حیران تھا کہ واقعی مولا نا ہریلوی صاحب مرحوم کی ہیں جن کے متعلق کل تک بیسنا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فروعی مسائل تک محدود ہیں گر آج پنۃ چلا کہ نہیں ہر گر نہیں بداہل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ بیتو عالم اسلام کے اسکالر اور شاہکار نظر آتے ہیں جس قدر مولا نا مرحوم (اعلی حضرت) کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے اس قدر گہرائی تو ممر کے اسکالر اور شاہکار نظر آتے ہیں جس قدر مولا نا مرحوم (اعلی حضرت) کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے اس قدر گہرائی تو ممر کے استاد مکرم جناب مولا نا شبلی صاحب اور حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوی علیہ الرحمہ اور حضرت مولا نا ہریلوی کی گئیوں کے اندر بھی نہیں جس قدر مولا نا ہریلوی کی تحریروں کے اندر بھی نہیں جس قدر مولا نا ہریلوی کی تحریروں کے اندر ہے۔ ( ماہنامہ ندوہ صفحہ کے ابحوالہ اگست سے اور علم اخیرے صفحہ سے ا

# (۳) مولوی فضل عظیم بھاری اهل حدیث (غیرمقلد)

گذشتہ دنوں بندہ اہلحدیث کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کی غرض سے بہار سے پٹنہ گیا تو اتفا قااہل بدعت کے را ہنما جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فقاو کی رضوبیاور فقاو کی افریقہ بھی مل گیا۔ پہلے تو میر بے بعض دوستوں نے اسے پڑھنے سے ہرچندرو کااس کے باوجود بھی اس بندہ نے رات کے وقت ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا تو کیک گخت جو نفرت میں دل میں اہل بدعت کے را ہنما احمد رضا خاں صاحب کے بارے میں تھی وہ ختم ہوگئی اور میرے دل میں جذبہ رحم انجر نے لگا اور میر ہو وہ احمد رضا خان ہریلوی انجر نے لگا اور میر ٹھ بھا تھی نہ دور کے اندراگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان ہریلوی ہے۔ (اخبار ہند میر ٹھ بھا تھی سے العظمانیم)

# (٣)<mark>مولانا محمد على جوهر</mark>

اس دور کےمشہور عالم دین جناب مولا نااحمد رضا خاں صاحب واقعی ایک عظیم مسلمان را ہنما ہیں ہم بعض باتوں پر

# (۵)مولوی اشرف علی تهانوی سرپرست دار العلوم دیوبند

مولوی احمد رضا خاں ہریلوی کی بھی ان کے ہرا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حمایت فرمایا کرتے ہیں اور شدومد کے ساتھ ریفر مایا کرتے ہیں کیمکن ہےان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہواور غلط نہی ہے ہم لوگوں کوفعوذ با للد حضور علیق کی شان میں گستاخ سمجھتے ہوں۔

(اشرفالسوانح جلداصفحه ۱۲۸، رساله النورصفح ۱۲۸، جمادی الاول وسسلاه بحواله طمانچه ۳۵)

# (۲)مشهور دیوبندی عالم مولوی محمد انور شاه کشمیری

جب بنده تر مذی شریف اور دیگر کتب احادیث کی شروح لکھد ہاتھا تو حسب ضرورت احادیث کی جزئیات و یکھنے کی ضرورت در پیش آئی تو میں نے شیعہ حضرات واہل حدیث حضرات و دیو بندی حضرات کی کتابیں دیکھیں مگر ذہن مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر ایک دوست سے مولا نا احمد رضا خاں ہریلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ میں اب بخو بی احادیث کی شروح بلا جھجک لکھ سکتا ہوں تو واقعی ہریلوی حضرات کے سرکر دہ عالم مولا نا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں جسے دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولوی احمد رضا خاں صاحب ایک زیر دست عالم دین اور فقیہہ ہیں۔ (رسالہ ویو ہند صفحہ ۲۱، جمادی الاول میں الے محوالہ طمانچہ ۴۷)

# (۷)جناب مولوی اعزاز علی دیوبندی شیخ ا لادب

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دیو بندی ہیں اور ہریلوی علم وعقا کہ ہے ہمیں کوئی تعلق نہیں مگراس کے باوجود بھی احتربیہ باستاہم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندرا گر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان ہریلوی ہے کیونکہ میں نے مولا نااحمد رضا خان کو جسے ہم آج تک کا فر، بدعتی اور شرک کہتے رہے ہیں بہت وسیح النظر اور بلند خیال علو ہمت عالم وین صاحب فکر ونظر پایا ہے۔ آپ کے دلائل قرآن وسنت سے متصا دم نہیں بلکہ ہم آ ہنگ ہیں لہذا میں آپ کومشورہ دوں گا اگر آپ کوکسی مشکل مسئلہ میں کسی قسم کی البحق در پیش ہوتو آپ ہریلی میں جا کرمولا نا احمد رضا خان صاحب ہریلوی سے متحقیق کریں۔ (رسالہ النور تھا نہ بھون صفحہ ہم کا البحق در پیش ہوتو آپ ہریلی میں جا کرمولا نا احمد رضا خان صاحب ہریلوی سے متحقیق کریں۔ (رسالہ النور تھا نہ بھون صفحہ ہم کا البحق در پیش ہوتو آپ ہریلی میں جا کرمولا نا احمد رضا

# (۸)جناب شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبندی

مولا نااحمد رضا خاں کو تکفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی برا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے عالم دین اور بلندیا پیمحقق تھے مولا نااحمد رضا خاں کی رحلت عالم اسلام کاایک بہت بڑا سانحہ ہے جسے نظرا نداز نہیں کیاجا سکتا۔

(بادي ديوبند صفحه ۲۱، ذوالحجه ۲۹ ۱۳ ۱۱ ه، طمانچي ۲۸)

# (۹)صحافی جناب شورش کاشمیری ایڈیٹر چٹان لاهور

مولا نا تھانوی نے فرمایامیرے دل میں احمد رضا خاں کے لئے بے حداحتر ام ہے وہ ہمیں کا فر کہتا ہے کیکن عشق رسول کی بناء پرکسی اورغرض ہے تو کا فرنہیں کہتا۔ ( چٹان۲۲اپریل ۱<u>۳ ۱</u>۹ءطمانچی۲۲)

# (۱۰)بانی جماعت اسلامی ابوالاعلیٰ مودودی صاحب

حقیقت بیہ ہے کہ مولا نااحمد رضا خان صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط فہمی میں مبتلار ہے ہیں ان کی بعض تصانیف اور فقاو کی کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جوعلمی گہرائی میں نے یہاں پائی وہ بہت کم علماء میں یائی جاتی ہےاور عشق خداور سول تو ان کی مطر سطر ہے چھوٹا پڑتا ہے۔

(مفت روز ه شهاب لا مور ۲۵ نومبر ۱<u>۹۲۲ و ط</u>مانچه<sup>۳</sup>۲)

### (۱۱) *مشهور شیعه مجتهد*

# سید عباس رضوی بمبئی خطیب اهل بیت

ایسے کڑے وقت میں ہریلی کے متمول تعلیم یافتہ ہزرگ خاندان سے احمد رضاخان صاحب قبلہ کی ذاتے گرامی نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیئے وہ زہر دست جہاداولی کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے تن تنہا استے عظیم طوفان کا مقابلہ کیا،
اقبال جیسے مفکر سے لوہامنوایا، غیروں سے تائید کرائی، اکابرین علاء مکہ معظمہ وید بینہ منورہ سے مہرتضد این ثبت کرائی۔ ان کا
کلام عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے اور ہمارے لئے ایک سبق ہے۔ کسی بھی مدرسہ فکروخیال کے علاء ہوں مولا نا احمد رضا خال
صاحب کا نام من کرگر دن نہ ہی ول ضرور خم کردیتے ہیں اور بیا دنی اعجاز ہے محبّ اہل بیت ہونے کا۔ پچ تو بیہ کہ کہ دولا نا
احمد رضا خال جیسے محبّ اہل بیت ہزرگ صدیوں کے اُلٹ بھیر میں بھی بیدانہیں ہوتے قدرت ان کوایک خاص مقصد سے
بیدا کرتی ہے اور بیخوددین فطرت کی خدمت کے لئے وجود میں آتے ہیں۔

(ما بهنامه الميز ان جمبئ، امام احدر ضانمبرا، ابريل، مئى، جون ٢٤١١ء، صفحه ٥٥٠)

(۱۲) **اهل حدیث** (غیرمقلد) **فاضل ڈاکٹر پروفیسر** 

محى الدين الوائى جامعه ازهر مصر

رقم طراز ہیں جن علائے ہندنے مروج علوم عربیہ و دینیہ کی خد مات میں اعلی قسم کا حصد لیا ہے ان میں مولا نا احمد رضا
خال صاحب کا نام سرفہرست نظر آتا ہے۔ علوم عربیہ اسلامیہ کو آراستہ کرنے میں آپ کا بہترین ریکارڈ ہے آپ نے جس طرح علم فقہ تفییر حدیث و کلام نصوف وغیرہ علوم فروعات میں تصانیف فرمائی ہیں اسی طرح آپ کی بہت ہی تصانیف اوب مثلاً صنطق ، ہیئت ، حساب، فلسفہ وغیرہ علوم پر بھی آپ نے قلم اوب مثلاً صنطق ، ہیئت ، حساب، فلسفہ وغیرہ علوم کر بھی آپ نے قلم آٹھایا۔ بیان کیاجا تا ہے کہ مولا نا احمد رضا خال صاحب نے صرف ایک ماہ کی قلیل مدت میں پورا قرآن حفظ کرلیا تھا۔ آپ کی علمی سرگرمیوں میں نصوف ، انقاء ، پر ہیز گاری کے بہترین نمونے ہیں جن کی بناء پر آپ بہت جلد سارے ہند وستان میں مشہور ہوگئے اور آپ کے پاس نوروم عرفت کے پروانے ہر طرف سے آنے گئے۔ آپ عالم محقق ہونے کے ساتھ بہترین ازک خیال شاعر بھی ہے جس پر آپ کے دیوان 'حدائق بخشش' حدائق الحلیات و مدح رسول بہترین شاہد ہیں۔ اس کے علاوہ فلسفہ ، علم فلکیا ہے ، ریاضی اور دین وادب میں آپ ہندوستان کے صف اول کے ممتاز علماء و شعراء میں ہے۔ آپ کی علاوہ فلسفہ ، علم فلکیا ہے ، ریاضی اور دین وادب میں آپ ہندوستان کے صف اول کے ممتاز علماء و شعراء میں ہے۔ آپ کی خلاوہ فلسفہ ، علم فلکیا ہے ، ریاضی اور دین وادب میں آپ ہندوستان کے صف اول کے ممتاز علماء و شعراء میں ہے۔ آپ کی قسانیف مطبوعہ وقلمی عربی فارسی ، ار دوز بانوں میں ایک ہزار سے زائد ہیں۔

(ما بهنامهالميز ان جمبئي،اما م احمد رضانمبر ۲۱،مارچ ۲<u>۵۹،۵۵</u>۱ء،صفحها ۵۵،۸۵۵)

# (m) <mark>حكيم عبدالحئى صاحب</mark>

(مولانا ام احمد صانے) گئی بارح مین شریفین کاسفر کیا اور علما عِتجاز ہے بعض مسائل فقیہد اور کلا میہ میں ندا کرہ بھی کیا۔
حریمین شریفین کے قیام کے دوران بعض رسائل بھی لکھے اور علمائے حربین نے بعض سوالات کئے توان کے جوابات بھی تحریر
کئے ۔متون فقیہد اور اختلا فی مسائل بران کی ہمہ گیر معلو مات ،سرعت تحریر اور ذہانت و کھے کر سب کے سب جیران و
سششدررہ گئے ۔فقہ فی اوراس کی جزئیات پرمولا نا احمد رضا خال کو جو عبور حاصل ہے اس کی نظیر شاید ہی کہیں ملے اوراس
کے دعویٰ میں ان کا مجموعہ فنا و کی شاہد ہے نیز ان کی تصنیف '' کفل الفقید الفاظم فی احکام قرطاس الدراھم'' جوانہوں نے
سرف چندا کی محموعہ فنا و کی شاہد ہے نیز ان کی تصنیف '' کفل الفقید الفاظم فی احکام قرطاس الدراھم'' جوانہوں نے
سرف چندا کی نمو نے عرض کئے ہیں ور نہ یہ موضوع بھی ایک شخیم وفتر کا تقاضا کرتا ہے ۔
فصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ و حزبہ العظیم اجمعین .
فصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ الکریم و علی آلہ واصحابہ و حزبہ العظیم اجمعین .
فصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ الکریم و علی آلہ واصحابہ و حزبہ العظیم اجمعین .

بہاولپور۔ پاکستان

محد فيض احدأو ليي رضوي غفرله